مذكره وسوانح اميرشرلعت سِیْرع طاء السرسا فی بخاری مُوْلَانَا إِعَبْهُ الْقَيُّومُ عِقَالَى الفت المم الحيث ري و جامعت ابوهبريره برائج بوسك آفس خالق آباد ضلع نوشهره

تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخارى -----

تذكرة وسوانح المرسوانح الم

### جمله حقوقِ اشاعت برائے القاسم اکیڈی محفوظ ہیں تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللدشاہ بخاری

| مولا ناعبدالقيوم حقاني                        | ترتیب       |
|-----------------------------------------------|-------------|
| حافظ محمر طيب حقاني 'جان محمد جان             | کمپوزنگ     |
| 316صفحات                                      | ضخامت       |
| 1100                                          | تعداد       |
| ريخ الاقل اسهاه / ايريل 2010ء                 | اشاعتِ اوّل |
| القاسم اكيري جامعه ابو هريره خالق آبا دنوشهره | نا شر       |

سیر کتاب درن فریل ادارول سیمل سکتی ہے صدیقی نزدلبیلہ چوک کرا چی صدیقی نزدلبیلہ چوک کرا چی صدیقی نزدلبیلہ چوک کرا چی انجمن خدام الدین شیر نوالہ گیٹ لا ہور مکتبہ رشید یہ سردار بلازہ اکوڑہ خٹک ضلع نوشہرہ کتبہ ماند مغید سید مدینہ کلاتھ مارکیٹ ' راجہ بازار ' راولپنڈی مکتبہ سیدا حمر شہید ' ماالکریم مارکیٹ ' اردو بازار ' لا ہور مکتبہ سیدا حمر شہید ' ماالکریم مارکیٹ ' اردو بازار ' لا ہور مرد نزد مقدس مسجد ' اردو بازار ' کواچی مول نظیل الرحمٰن راشدی صاحب جامعہ الوجریرہ ' چنوں موم ضلع سیالکوٹ

# تذكره و سوانح

# سيدعطاء التدشاه بخاري

خاندانی پس منظ ولادت نز کرهٔ والدین تعلیم و تربیت شخصیت و کردار عادات مه اطوار فقر و درویش مصائب و مشکلات عفوه درگز را وصاف و کمالات تواضع و انکساری تقوی و شیب الهی سیاس زندگی سیاس بصیرت قران سے محبت انگریز سے فرت سرا پاعلم و مشکلات نر برایا علم و مشکلات نر برایا علم و مشکلات نر برایا علم و مشکل اخلاص و اللهیت و مول بیندی عشق رسول مثانی کا اتباع سنت مسئله ختم نبوت سے والمها نه عقیدت فرق باطله کا تعاقب و عوت و خطابت قید و بندگی صعوبتیں و وق شعر و ادب ظرافت عاضر جوابیال چکا سفر آخرت آخری ایام اور اِن جیسے لا جواب عنوین اور دور مضامین اس پر مشزاد۔

مؤلف مولا ناعبدالقيوم حقاني



القاسم اكيرمي جامعه ابو بريرة خالق آبا دنوشهره

## انساب

ایک مبتدی طالب علم ایک معصو مانه مطالبهٔ مطالب پراصرار ٔ ادهر سے انکار ٔ اُدهرے پھر اِصراراور شدید اِنتظار کا اِظہار .....

..... ایخ معصو ماندلب ولهجه میں بار بار ایخ والدِ گرای سے درخواست ایا جی افزان سے درخواست ایا جی افزان صاحب کھوکہ وہ ایخ انداز میں نسب حضرت امیر شریعت ..... کی سوائے لکھیں ضرور لکھیں ۔....

سواخ کب آئے گا؟ کیوں نہیں آری ؟ کئی سوانحات آئے کائی کتابیں چھییں مسر؟ مگرالقاسم اکیڈی اب تک مسد حضرت امیر شریعت مسیر نتاب کیوں نہلا سکی مسد ؟

.... كتابكانتاب .... حافظ المادالله .... كتام ....

تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخارى ------ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿



## فهرست عناوين

| 77   | عرص مؤلف مالالالالالالالالالالالالالالالالالالال                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|
|      | باب: ۱ خاندانی پس منظرُ ولادت ٔ<br>تذکرهٔ والدین اور تعلیم وتربیت |
| ۳.   | غاندانی پس منظر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| MI   | احماسِ شرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| اسم  | عِكْرِ شَقِ ہوجائے گا ۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ٣٢   | رُشدو مدایت کامحور ۔۔۔۔۔۔۔۔ر                                      |
| ٣٢   | سيد ضياء الدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ٣٢   | ایک ہی رکعت میں سارا قرآن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| mpu  | والدهمحترمه                                                       |
| pula | سوتلی مان کااحترام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ماسم | ولادت ـــــــنــــــنــــــــــــــــــــــ                       |

| <b>€</b> 1   | تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري ﴿                |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ساسا         | بچين                                                 |
| 20           | پیارومحبت کا حصار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۳٦           | تعلیم وتر بیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ٣2           | تسلاناراً حامیه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳۸           | اندازتربیت                                           |
|              | باب دوم: شخصیت و کردارٔ عادات واطوار فقرودرو لیثی    |
|              | مصائب ومشكلات اورعفوو درگزر                          |
| 4٠١          | چرے کا تقدس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۴۴)          |                                                      |
| ابرا         | نو پینهیں پہنوں گا ۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ای           | بھائی!حضور مٹالٹیا کا لباس ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۴۲           | بخاری ڈیڈ ہےوالا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ۲۲           | بابا پھرآ گئے ۔۔۔۔۔۔۔                                |
| 74           | خوراک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| <b>ነ</b> ላሁ. | عائے کا سامان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| <b>L</b>     | غيبت سي نفرت                                         |
| lah.         | فۇر أمنھی کھول دیتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 70           | عجيب بنوا                                            |
| ra           | اراضی کی پیشکشار                                     |

| * | <u> </u>    | تذكره وسوائح سايد عطاء الله شاه بخاري ﴿               |
|---|-------------|-------------------------------------------------------|
|   | <b>۳</b> ۷  | عفود درگزر ـــــــ                                    |
|   | <b>ا</b> لم | امیرشر بعت گوز هردیا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|   | ۳A          | عائے ہیں زہر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
|   | ۵٠          | قاتل سے ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
|   | ۵۱          | موت اورزندگی خدا کے ہاتھ میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|   | ۵۲          | ايك دلچىپ داقعە                                       |
|   | ٥٣          | بچی کے لئے دُعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|   |             | باب سوم: أوصاف وكمالات تواضع وانكساري تقوي و          |
|   |             | خثیت الہی سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت                 |
|   | ۲۵          | شاه جی کی عادتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|   | ۵۷          | ماضی کے انسان ۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
|   | ۵۸          | يادِالْني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|   | ۵٩          | روٹی کے لئے جینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|   | ۵۹          | چشتی بھی' نقشبندی بھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
|   | 4+          | شاه جي اوروقت کي پابندي                               |
|   | 4           | ملكوتى صفات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
|   | *1          | قرآن کور فیق بنالیا                                   |
|   | * 1         | سای زندگی کا آغاز                                     |
|   | 44          | واقعه جليانواليه به به بالمستدين بالمستدين            |

| <b>€</b> ^_ | تذكره وسواح سيدعطاءالله في مخاري           |
|-------------|--------------------------------------------|
|             | شاه جی پر حادثه کاردهمل                    |
|             | واعظے سے سیاسی لیڈرتک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| YO.         | پہلی گرفتاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 77          | ميان والى جيل                              |
| 77          | قومی زندگی کا آغاز                         |
| ۸۲          | بيعت جهاد                                  |
| 49          | الجرت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۱          | تواضع وانکساری                             |
| 4           | چھابروی فروش ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 4           | کیامزیدارساگ ہے ۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ۷m          | انسان تو هو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۷٣          | نفس كاعلاج                                 |
| ۷۵          | جفاکشی اور د لیری                          |
| 4           | قدردانی                                    |
| 44          | علماء وصلحاء كااحترام                      |
| ۷۸          | تدبروبصيرت اورمجشمه علم وحكمت              |
| AI          | شخ پرآئی نہآنے پائے ۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ٨٢          | دیانتداری کا فیصله                         |
| ٨٢          | تم نے میرابوجھ ہلکا کردیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |

| <b>♦</b> 9 <b>♦</b> | تذكره دسوانح سيدعطاءالله شاه بخاري                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ٨٣                  | تقوى                                                                   |
| ۸۳                  | تصویراورآ واز                                                          |
| ۸۵                  | ا بنی تقریر پراستغفار                                                  |
| ۲۸                  | میری تصویر میرے افکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
|                     | میری تصویر میرابیٹا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| PA                  | سياست مين مقلد تهاشر يعت مين نهيس                                      |
|                     | چوک میں رکھ کر جوتے مار تا                                             |
| <b>^</b> ∠          |                                                                        |
|                     | باب چہارم: قرآن سے محبت، انگریز سے نفرت                                |
|                     | سرا ياعلم وعمل                                                         |
| <b>1</b> 9          | قاری عمر عاصم مسے ملمذ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 9.                  | قرآن كااعجاز                                                           |
| 91                  | شاه عبدالقادر کا ترجمهٔ قرآن                                           |
| 94                  | علماء خدا کی رحمت کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 91"                 | محفلِ عشاق                                                             |
| •                   | حفرت رائے بوری کی شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 98                  | گل وبلبلگل وبلبل                                                       |
| 9,14                | مجھے قرآن کے سوا کھنہیں آتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| ٩۵                  | قرآن سے محبت، انگریز سے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 44                  | زمانهٔ تحریک خلافت کی یادین · نامهٔ تحریک کاری است کاری است کی یادین · |
| P P                 | ر مارید طربیت طرافت فی یادین                                           |

| <b>∳</b> 1• | تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري               |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 94          | لعنت بریدرِفرنگ ۔۔۔۔۔۔۔                           |
| ٩٤          | فرنگی بابا                                        |
| 91          | ایک ہی دشمن انگریز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 91          | میرا ملک چھوڑ کرتشریف لے جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 99          | انگریز اور مرزانی                                 |
| 99          | اب بیٹو پی نہیں اُرے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 108         | کسی اور ڈیے میں جاؤ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 1.90        | دوستوں کے لئے معمد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| ١٠١٠        | بردهیا جھانے میں آگئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 1•0         | خان صاحب تصور عبرت بن گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 1+4         | ىيەد ظىفە پىلے كيوں نەبتادىا                      |
| 1.4         | نوکری چھڑوانے والا پیر ۔۔۔۔۔۔۔                    |
| 1+4         | آپ جیسے محسن کو کیسے بھول جاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 1 • 9       | گور نمنٹ کے باغی سے مصافحہ ۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|             | باب پنجم: اخلاص وللهميت، زېدواستغناء، اُصول پېندې |
| IIF         | کونے مرید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 111         | فتمتى بات                                         |
| 111         | انصال تواب یوں ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 1100        | فقير كا ذيره                                      |

| <b>4</b> ∥ <b>•</b> | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخاري                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1117                | چوری کامال                                                             |
| 110                 | پروردگاری گدانوازیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                        |
| 114                 | غیبی فتوحات ٔ شاہ جی کی نیاز مندیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| IIΛ                 | جودل میں ہوتا ہے وہی زبان سے کہد یتا ہوں ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 119                 | بھئی!ا پی ضرورت پرخرچ کرلینا                                           |
| 11*                 | فرشته ماانسان                                                          |
| ITI                 | یاروں نے کو تھے سے کوشی بنالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 177                 | مغربی مصنوعات سے اجتناب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| ! <b>rr</b>         | صبح وشام دو روثیان مل جاتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| Irm                 | سكندرمرزا كي خوابهش                                                    |
| irr"                | لندن آنے کی دعوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
|                     | باب مشتم عشق رسول ما الأيام انتاع سنت                                  |
| IFT                 | محبت رسول ملافية في                                                    |
| 114                 | تبلیغ دین سے شغف دانہاک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| IFA                 | معاملہ عقل وخرد کانہیں عشق کا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 11/1                | خضور کی قدم بوی کی سعاوت                                               |
| :7 <b>*9</b>        | و بى خواب اب زبانی سناؤ                                                |
| 1800                | مشق است بزار برگمانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مشق است بزار برگمانی                    |
| lent.               | لوگو! گواه رمو بر نے تو بن ہیں کی . ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 19-9-               | اگر معران کی رات میں ہوتا ؟                                            |

| d Ir     | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخاري ﴿                  |
|----------|-------------------------------------------------------|
| IPP      | نعلین سر پرر کھنے کے قابل ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| ماساوا   | عاشق رسول مثالثين المسالم المستريد                    |
| 100      | لدهارام کی گواہی۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| IMA      | ضعیفه کی دُ عاشمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ٢٣٩      | شاه جي کي صحبتيں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 12       | خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 12       | مسلک کی بایندی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 11-9     | سنت کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 100      | بیٹی کی سنت کے مطابق شادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| اب•<br>ا | آنو کے زیورات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| IM       | بعدازمرگ احتساب                                       |
| ותו      | علم دین ہے لبی وابستگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| IM       | اولاد کی تربیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ١٣٢      | اميرشر بعت كى نگاه مين علماء كامقام                   |
| الدلد    | حضرت رائے بوری اور شاہ جی آ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۱۳۵      | مسلمانوں کااصل دُشمن                                  |
|          | باب بقتم مسكة تم نبوت سے والهانه عقيدت                |
|          | اورفرقِ بإطله كا تعاقب                                |
| IMA      | محافظ ختم نبوت                                        |

| تذكره وسوائح سيدعطاء الششاه بخارى               | 11-  |
|-------------------------------------------------|------|
| امير شريعت كااع از                              | 114  |
| يا في صدى اله تاريخ كى ناور مثال                | 100  |
| مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 101  |
| تاج المامت ورسالت                               | 161  |
| مرزائيت كے فلاف فتوى                            | ior  |
| مرزائیت کے پننے کے دہائل ۔۔۔۔۔۔۔                | 161" |
| قادیان شن کر کے شم نبوت کے وقتر کا قیام         | 10T  |
| ياري کو کول کے                                  | arr  |
| 7510                                            | 900  |
|                                                 | 18'y |
| عِدْبِ وَروا فِي كُوسِلام                       | 153  |
| مجلس عمل كا قيام                                | 104  |
| مئلختم ثبوت كي وضاحت                            | 144  |
| مخرعلی پوگره کی آید                             | (3): |
| موقف اوراعتماد                                  | 141  |
| قاديان مين تاريخي تقرير                         | 140  |
| قعرخلافت شي ايم مي ثنگ                          | (10  |
| تقرير كاعلان                                    | 140  |
| بامحر بموشيار                                   | 146  |

| الد | تا كره وسوانح سيدعطاء الله شاه بخاري                      |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| AFI | میری ٹو پی ناظم الدین کے قدموں میں ڈال دو۔۔۔۔۔۔۔          |
| 149 | امير شريعت أورجستس منير كام كالمه                         |
| 149 | سر کاربتام عطاءالله شاه بخاری ً                           |
| 14. | اميرشر لعت عدالت ش                                        |
| 14. | مر دِمو من كاچره                                          |
| 148 | انان ماچنان ــــــ                                        |
| 120 | ميراسب بجهقربان                                           |
| 124 | شهداء ختم نبوت                                            |
| 120 | جان،ایمان اورروح قرآن                                     |
| 124 | بیٹی!تم نے میری دُکھتی رگ پکڑی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 124 | مبلغين كووصيت مسالا المسالا                               |
| 141 | رفعت عزت واحرام ــــــ                                    |
| 149 | ایک خالفانهاشتهار کا جواب                                 |
| 14+ | مجھے اور مرز امحمود کو ایک کو تھڑی میں بند کر دو ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 14+ | حضور الطینم کے جوتے کا تمہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|     | باب مشتم دعوت وخطابت اور قید و بند کی صعوبتیں             |
| ۱۸۵ | بهلی تقریر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| IAO | المامت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| MAI | نځن دا ؤري                                                |

| <b>€</b> 12 <b>€</b> | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخاري                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 114                  | ایفائے عہد کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| 114                  | شاه جي کودهمکي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                       |
| 144                  | جورات قبر میں آنی ہے باہر ہیں آسکتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 1/4                  | چھوڑ و،اللہ کے سپر دکرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 191                  | سنگ پرسنگ چلاؤتمهیں ڈرکس کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| 197                  | سكھوں كوقر آن سنايا                                                  |
| 191~                 | سرمه لگانے آیا ہول ۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| 197                  | مفتی محمد سن صدارت کی کری پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 190                  | جب تقرير كاطلسم نو ثا                                                |
| 197                  | ہندولڑ کیوں سے خطاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 194                  | بندے کا اللہ سے علق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 19.1                 | تقریر کےایمان افروز اقتباسات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 199                  | ہم کسی اپنے کام کوتو نہیں جارہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r••                  | بجلی کا کڑ کا تھایا صوت ِ ہادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| ,                    | ية تبينے بڑے نازک ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| Y+1                  | نرالا بیان نرانی شان                                                 |
| <b>!</b>             | ہندو بھی قرآن سنتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| <b>** *</b>          |                                                                      |
| ۲+ ایر               | خطابت کاسح ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| r+0                  | ميلان فال جولاي ها                                                   |

| <b>€</b> 17 | تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخاري                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140.4       | تمیں برس خطاب کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| Y+4         | پہلی ساسی تقریر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| 4.4         | ابوالکلام آ زاد کی حمایت میں تقریر ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| <b>۲</b> •۸ | برطانوی استعار کےخلاف مسلسل جہاد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                     |
| <b>*</b>    | بنجابكا"كالاياني"                                                                                               |
| <b>7</b> q  | جهرماه قيريا مشقت                                                                                               |
| <b>r.</b> q | آ وَا پِنِي زِندگي كَا ثَبُورِيَ وَ بِي                                                                         |
| AM          | أمهات المؤمنين كي تامين برقر بالنا بموجا ؤ                                                                      |
| 718         |                                                                                                                 |
| FIF         | خيل بحث کے فوجہ سے مصنوعہ میں اس م |
| rir         | 1818, FL 18                                                                                                     |
| 711         | خطابت کی کرامث ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
| ۲۱۴         | جرأت وشجاعت مسمد وسياسا وسنجاعت المسامد وسنجاعت                                                                 |
| 110         | ہائے مشکل تھی جو آسان ہوتے ہوتے رہ گئی ۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
| ۲۱۵         | تحريكِ مدرِح صحابة                                                                                              |
| 712         | اینے عہد سے پیمز ہیں سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                             |
| ۲۱۸         | احماسٍ فرض                                                                                                      |
| 719         | تد براوروفا داری                                                                                                |
| 220         | گندگی نام کوندر ہے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                |

| تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري                    | <b>∮</b> I∧ |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| امام السارقين                                          | rmy         |
| جیل کود کھے کے گھریا دآیا                              | 272         |
| مولانا عبدالله چوڑی والے ۔۔۔۔۔۔۔۔                      | ۲۳۸         |
| شعرنهی بخن شجی                                         | rta         |
| لاتنابزو بالالقاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 444         |
| شلجم كااچار                                            | 1°10°4.     |
| دلش لطيفه                                              | 460         |
| جيل يا كھيل                                            | الماء       |
| مجھے ایسی سیاست سے تعلق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | rrr         |
| جےغرورآئے کرے شکار جھے                                 | ٢٧٢         |
| قرآنی وظائف                                            | 4/4         |
| سبوا پناا پناہے جام اپناا پنا                          | the         |
| برگاه است و برگاه                                      | rin.        |
| قانون مکڑی کا جالا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           | rra         |
| باب ننم ذوقِ شعروادب،ظرافت،                            |             |
| حاضر جوابيان اور چيکلے                                 |             |
| شعروادب                                                | rm          |
| كوئى بتلاؤ كهم بتلائين كيا؟                            | 7179        |
| تغره ميں ايک ايک ميں تغون                              | rar         |

| <b>€</b> i | 9           | <b>*</b>   | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخاري                       |
|------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
| ra         |             |            | خلاصة كلام ــــــ خلاصة كلام                             |
| ۲۵         | ۷           |            | شاه جي کی شاعری شاه جي کي شاعري                          |
| ۲۵         | 9           |            | پنجابی شاعری ہے دلچین ۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 44         | <b>!</b> •  | -          | ہے آنکھوں میں موجوداور چشم جیران ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۲۱         | 11          |            | قوم پر سکرات کا عالم طاری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۲۲         | 11          |            | يُرسشِ احوال كاجواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲          | 11          |            | شکوه تر کمانی ، ذبهن پیندی نطق اعرابی                    |
| ۲۲         | 11          |            | گالی سے انسان قائل نہیں ہوتا                             |
| ۲          | ۳۲          |            | سنگ أشایا تھا کہ سریا د آیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۲          | 40          |            | كتاخ اكھياں                                              |
| ۲          | 44          |            | میکده آباداست ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔      |
| ۲          | 4۷          |            | کھی لے کر پہنچو جوتے تیار ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۲          | ۸۲          | •          | اس کئے جھے کورٹ ہے کی تمنا کم ہے                         |
| ۲          | ′ΥΛ         | ١          | تم نے مشاعرہ لوٹ لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1          | 749         | )          | كمال محبت كى ايك ادا                                     |
| !          | rz •        | ,          | کور ذوقول کی پروانه کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
|            | <b>1</b> 21 | <b> </b> . | نفس نفس میں رحمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
|            | 121         | ۲          | چیگا در کے مہمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
|            | <u> </u>    | <b>P</b>   | ہزارہ کے حکیم حاذق                                       |

| ∉ r•         | تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 120          | عاضر جوابیال برجشه جملے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 124          | باادب بایمان                                                 |
| 124          | دامن پکرالیاتو چھڑامانہ جائے گا ،۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 124          | حضرت عائشه اور حضرت خدیجه میں فرق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 144          | ياعلى مدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 144          | حفرت على أور حفرت عمر المساحرة                               |
| 144          | وه نوری بین اور بین خاکی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 146          |                                                              |
| 121          | فَيْهِتَ الَّذِي كَفَر ــــــــ                              |
| 149          | سرين سے اسالی اور        |
| FZ 9         | ميرادل چين ليا ہے                                            |
| 129          | ایک کرامت میسید در       |
| <b>r</b> ∧ • | ظرف واستعداد کی بات                                          |
| ۲۸۱          | ہیرتام میں کیا حرج ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                              |
| MAI          | ہم تمہاری بصیرت کے قائل ہیں                                  |
| MI           | تيسراطال . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| <b>7</b>     | سورهٔ رحمان ساتھ لگالو . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |
| <b>7</b>     | شدا کا خوف کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                |
| 11 m         | يه مجنى كوئى نام موا؟                                        |

| صحب                   |
|-----------------------|
| بيارك                 |
| خوار                  |
| میری                  |
| گھر!                  |
| ۇعا_                  |
| زندگی                 |
| تماشا                 |
| اخبارو                |
| م<br>يارانِ<br>عارانِ |
| ع <u>ا</u> ئے         |
| عمرتھوڑ               |
| نب وه                 |
| ستبداد                |
| درا ثت                |
| ائح کاد               |
| الخ کا                |
| ن ه جي <sup>ت</sup>   |
| ئىر<br>شىر بىيدىر     |
|                       |

| é rr       | تذكره وسوانح سيدعطاءالله شاه بخاري                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-00       | فیلٹر مارشل صدرایوب خان کی ڈاکٹر وں کوخصوصی ہدایت ۔۔۔۔۔۔                                   |
| اهم        | توحيد كالضور                                                                               |
| p=+1       | كلمه شهادت اور لانبى بعدى كى حديث                                                          |
| p~         | بخاری ابھی زندہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| pu. pu     | ایک صدمه ــــــ                                                                            |
| ام مها     | دُ عائے صحت کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ دُ عائے صحت کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ام مها     | بنفت روز ه المنبر   فيصل أمياد                                                             |
| ۳.۵        | روزنامهام وزلامور                                                                          |
| <b>764</b> | روز نامهانجام کراچی                                                                        |
| P-64       | يم لا مور ميں                                                                              |
| ۳•۸        | شديدعلالت مين نماز كاامتمام                                                                |
| ۳.۸        | ہے ہوشی کی نمازیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| <b>4</b> م | ييمير ہےاُستاد تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                     |
| ٠١٠        | انقال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
| ۳۱۱        | موت کی خبر                                                                                 |
| ااسم       | جنازه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |
|            | <b>りっこことうで</b>                                                                             |
| min        |                                                                                            |
| ۴۱۶۰       |                                                                                            |
| 710        | مجذوب کی دُعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |
|            | باب يازدهم خوانِ زعفران                                                                    |
| 11/2       |                                                                                            |
|            | 84656                                                                                      |

### عرض مؤلف

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة و السلام على خاتم الرسالة برطت كي فيمقى متاع وه افراد بوتے بيں جواپنے اخلاق، كردار، خدا پرى اور مشن كي باعث اعلى انسانيت كانمونه بوتے بيں۔ بيلوگ انسانيت كى شاہرا و مشن كي باعث اعلى انسانيت كانمونه بوتے بيں۔ بيلوگ انسانيت كى شاہرا و تاريخ پردوشن مينار ہوتے بيں۔ لوگ ان كے كرداركى روشنى سے استفاده كر كے اپنى زندگيوں كے داستوں كوروشن كرتے ہيں۔

بھے گناہ گار نے اور اپنا نمونہ چھوڑ گئے تو احقر نے ان کی بشری کمزور یوں اور کو اور دنیا سے گزر گئے اور اپنا نمونہ چھوڑ گئے تو احقر نے ان کی بشری کمزور یوں اور کوتا ہموں کونظر انداز کر کے (اس لیے کہ ان کے جانے میں کسی کا بھلانہیں ہے) ان کے کردار کے درخثال پہلوؤں کوان کی سوانحات میں ابواب میں تقسیم کر کے اختصاراً دلچسپ واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ گل دستہ وہی ہوتا ہے دلچسپ واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ گل دستہ وہی ہوتا ہے جس میں پھول ہوں لوگوں کو کانٹوں کی نہیں پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے و سے بھی مسلمانوں کے فین سوانح نگاری میں انسانیت کے لیے سبق آ موز اور کردار ساز مواد جمع

کرنے کی روایت زندہ ہے یورپ کی طرح حقیقت نگاری کے نام سے کردارکشی اور بد نمانمونے پیش کرنے کی روایت نہیں ہے۔اب تک جن علماء کے سوانحات لکھے ہیں ان کوانسانیت کا بہترین نمونہ پایا ہے جودوسرے بنی نوع انسان کے لیے بہتریق مثال بن سکتے ہیں۔

احقرنے اپنے اکابرعلماء کی سوانح نگاری اس معنی میں نہیں کی ہے کہ ان کی پوری زندگی کے سارے گوشے بیان کر نامقصود ہو بلکہ بیدوہ سوانحی خاکے ہیں جن میں ان کے کردار کی تابنا کی کو درخشاں اور نمایاں کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔

اين اكابرعلاء ميں امير شريعت حضرت مولانا سيدعطاء الله شاہ بخاري آيك معنی میں میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان کی وفات کے بعد ان سے استفادہ کیا ہے۔تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا میں نویں جماعت میں گورنمنٹ ہائی سکول درابن کلاں ڈیرہ اساعیل خان میں زیرتعلیم تھا۔تعلیم کے لیے میری مسافرت کا آغاز کاریہیں سے ہوا،سکول کے ہاسل میں دوسال قیام رہا یہیں پر مجھےا بینے سکول کے استاد حضرت مولا نا صاحبز ادہ عبدالحلیم صاحب فی تمل دیو بندسکنہ چود ہوان ضلع ڈیرہ اساعیل خان کی رفاقت، صحبت، خدمت، اور ان کے الطاف و عنایات سے حصہ وافر حاصل ہوتا رہا۔ مرحوم نے عوام الناس کے افادہ واصلاح کے لیے بازار میں ایک دین کتب کی لائبر رہی قائم فرمائی جہاں ہروفت لوگوں کا ہجوم رہتا اورلوگ کتب دہدیہ سے استفادہ کرتے مرحوم نے جاروں طرف سے کتابیں سجار کھی تھی۔اُل میں مرزا وانباز کی'' حیات امیرشریعت'' سب سے نمایاں تھی جس میں امیر نزیعت کی خربه مورت تصویر بھی گئی ہوئی تھی میں شاہ جی کی تصویر دیکھ کران کو دل دے بیشااور فیصلہ کرلیا کہ جس طرح بھی بن پڑے شاہ جی کی تصویر بھاڑ کر جرانی ہے۔ ایک روز جب لا بسر مری میں حاضرین کی تعداد کم تھی لا بسر برین بھی غائب تھا تو میں نے موقع غنیمت سمجھااورتصور کو پھاڑنے اور جیب میں چھیانے کی غرض ہے آگے برہ اب اگرتصور بھاڑتا ہوں تو کاغذے چرچرانے کی آواز حاضرین کے کانوں میں جاسکتی ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھاڑی جارہی ہے للبذا بجائے کاغذ بھاڑنے کے بوری کتاب پڑالی اور سکول میں اس کا مطالعہ شروع کر دیا طلبہ دسویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کررے تھے اور میں'' حیات امیر شریعت''' کے مطالعہ میں مگن رہ کر ا ہے متعقبل کونو رعلم کی روشنی مہیا کرنے کی کوشش میں لگار ہا۔ بالاخر کتاب'' حیات امیر شریعت '' نے حضرت امیر شریعت کے دانتے پرلگادیا کتاب پوری پڑھ ٹی بار بار پڑھی جملے الفاظ مرّ اکیب اور اشعار مجھے از برہو گئے اس وفت فیصلہ کرلیا کہ اب امیر شریعت بن ہاورای رائے پر چلنا ہے جس پر حضرت امیر شریعت مطحے رہے میٹرک یاس کیا تو مدرسه عربي بجم المدارس كلاجي ميس داخله ليا

مادر علمی بخم المداری بزرگ اسانده قاضی برادران شی النفیر حفرت مولانا قاضی عبداللطیف قاضی عبداللطیف قاضی عبداللطیف صاحب ما فاضل و یوبند بزرگ عالم وین حفرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب مد ظلهٔ اورای کتاب 'حیات امیر شریعت "کی برکت تھی که احقر نے اپنے گھر چودھوان کے ایک جھوٹے سے کمرہ میں اپنی طانب علمانہ سطح کے مطابق جھوٹا ساکتب خانہ سجار کھا تھا۔ میری طالب علمی کے تیسر کے سال استاذی المکر محفرت مولانا قاشی خود الکریم صاحب موفاد (فاضل و یوبند) جب مارے علاقہ کے تبلیغی دور۔.. پر معراکس میں دورے بیات میں ایک تب خانہ والے کرے علی امبر ے ساتھ کیا۔ کتب تشریف دائے ، تو ضبح کا ناشتہ ای کتب خانہ والے کرے عیل امبر ۔ اساتھ کیا۔ کتب

خانے میں کتاب ' حیات امیر شریعت' ' کو پہند فرمایا اور سفر میں مطالعاتی زادِراہ کے طور پرساتھ لے لیا۔ پانچ جھ ماہ تک میری یہی کتاب ان کے مطالعہ میں رہی۔ اس کے بعد کتاب مجھے واپس مل گئ، جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے، حضرت قاضی صاحب نے سفر سے واپسی پر میرے استاذ حضرت مولانا محمد زمان صاحب مدظلۂ (صاحب المصنفات فی الحدیث) سے فرمایا:

"عبدالقيوم كاخيال ركھنا" علمى، مطالعاتى اور كتابى ذوق عده ہے، ضائع نه ہوجائے"۔

مور خد ۱۹ ارابر بل ۲۰۰۷ء جب حضرت امیر شریعت کے جانشین اوران کے علوم و معارف اور مشن کے امین مولانا سید عطاء المبیمن مد ظلۂ جامعہ الوہریرہ تشریف لائے۔ جامع مسجد عمار میں اجتماع عظیم سے خطاب فر مایا۔ تو ان سے قبل میں نے اپنے بیان میں ' حیاتِ امیر شریعت'' کا وہی نسخہ ہاتھ میں لے کر سامعین کو تمام پس منظر سے آگاہ کر سامعین کو تمام پس منظر سے آگاہ کر سامعین کو تمام پس منظر سے آگاہ کر سامعین کو تمام پس

''بعض اوقات شرمیں خیر ، ہوتا ہے۔ یہ کتاب میں نے چوری کر لی تھی ، کملی ، کتابی اور مطالعاتی حد تک حضرت امیر شریعت کو ابنااستاذ بنالیا۔ وہی میری آئیڈیل شخصیت قرار پائے۔ حضرت امیر شریعت سے میری محبت 'عشق اور والہانہ لی تعلق کا اللہ نے مجھے بیٹمرہ دیا ہے کہ آج ان کے صاحبز ادے اور میرے مخد و مزادے حضرت مولانا سیدعطاء المبیمن شاہ بخاری مظلم میرے مہمان ہیں'۔ عیار سال بعد جب کتاب چرانے کی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا تو حضرات

اساتذہ کے مشورہ کے مطابق اس کا ازالہ کردیا۔حضرت امیر شریعت آ گویا میرے استاد ہیں اور میں نے ان کی رحلت کے بعد اُن سے استفادہ کیا ہے وہی استفادہ آج ان کی سوانح کی ترتیب میں ڈھل رہا ہے۔

ماہنامہ نقیب ختم نبوت کی خصوصی اشاعت''امیر شریعت نمبر'' (دوجلد) اس موضوع پر جامع ، مکمل اور ایک عظیم تاریخی دستاویز ہے گرضخامت کے پیشِ نظر کم فرصت لوگوں کے لئے اس سے استفادہ آسان نہیں۔ احقر نے اپنی اس کتاب کی تالیف میں اس سے جمر پوراستفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ نقیب ختم نبوت' شورش کاشمیریؒ' مرزا جانباز' امین گیلانی' ابوذ رابومعاویہ اور غازی خان کا بلی کی کتابیں میرا ماخذر ہی ہیں۔

کسی شخصیت کی کامیا بی کا بید بیانہ بین ہوتا کہ وہ اپنے تمام مخالفین پر غالب آگئی ہو، وہ اپنے نظر بے کے نفاذ وعموم اور تر ویج میں کا میاب ہوگئی ہواور اس نے بکسر ایک انقلاب بیدا کر دیا ہو ۔۔۔۔۔ کسی شخص کی بڑائی ہمیں اس کے فکر ورائے کی صحت میں عمل وسی کی راہ میں اخلاص وایثار میں اس کی سیرت کی جزیمیت واستقامت میں اور حق کی راہ میں کچھ یا لینے کے بجائے سب کچھ لٹا دینے کے ذوق میں تلاش کرنی اور حق کی راہ میں کچھ یا لینے کے بجائے سب کچھ لٹا دینے کے ذوق میں تلاش کرنی علی موقع ہے جسے ہم اپنے قارئین کی طور تر پیش کررہے ہیں۔ خدمت میں لائحۂ عمل روشنی کا چراغ اور نور ہدایت کے طور پر پیش کررہے ہیں۔ عبدالقیوم حقانی

صدرالقاسم اکیڈی جامعہ ابو ہریرہ خالق آبادنوشہرہ ۱۲رسیج الاوّل ۱۳۳۱ھ/ ۲۷رفروری ۲۰۱۰ء جانبازمرزا

# تير عند مول ميں رہاتاج فرنگی کاوقار

تیری آواز سے ہے حشر جہانداروں میں تیرے قدموں میں رہا تاج فرنگی کا وقار اک قدم تیرا اُٹھا ، کفیر نے راہیں بدلیں جھ سے وابستہ رہا ختم نبوت کا وقار عہد افرنگ کی ہر شاخ چن ٹوٹ گئی وقت اک قافلہ ہے ، قافلہ سالار ہے تو ہاتھا اُلجھے تر سے شاہوں کے گریبانوں سے آئینہ لاکھ ہو تصویر بدل جاتی تھی تیرے نغمات بھی دارورین گائیں گے تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو نہ ہوگا تو مسلمان بدل جائیں گے

تیری آ واز سے ہے زلزلہ کہساروں میں تو نے آباد کئے سینکٹروں ایماں کے دیار تو نے دیکھا تو زمانے کی نگامیں بدلیں تیرا اندانے خطابت ہے چیبر کا سنگھار تیری اک ضرب سے زنجیر کہن ٹوٹ گئ شاو گفتار ہے تو صاحب کردار ہے تو ماحب کردار ہے تو جب بھی کلرایا بھی کفر کے ایوانوں سے تیری تقریر سے تقدیر بدل جاتی تھی تیری تقریر سے منصور کا اندانے تحن پاکیں گے گھر سے منصور کا اندانے تحن پاکیں گے گرچہ فرعون رہے تیرے خریداروں میں گرچہ فرعون رہے تیرے خریداروں میں گئے ہے۔

وقت زُہرائے گا اس دور کے افسانے کو عقل خود جاہے گی جانباز سے دیوانے کو

بإباول

# خاندانی پُس منظر، ولادت، تذکرهٔ والدین، اورتعلیم وتربیت

شورش کاشمیری مرحوم نے مولا ناابوالکلام آزاد سے ان کی سوان جیات، خاندانی بس منظراوراس موضوع سے متعلق بعض سوالات کے تو مولا تا آزاد نے فرمایا:

"ایک زمانے میں سوائح نگاری بعض خاص چیزوں کا تام تھا۔ تپ شخصی حالات اوران کے متعلقات کو اہمیت حاصل تھی۔ اب وہ نقطہ نگاہ نہیں رہا۔ آخراس میں رکھا ہی کیا ہے کہ شرف و مجد کی وہ چیزیں کا نہیں رہا۔ آخراس میں رکھا ہی کیا ہے کہ شرف و مجد کی وہ چیزیں کتاش کی جا کیں کہ جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہووہ ان بیسا کھیوں پر چلے یا بعض بڑے ستونوں سے نسبت ویکراس کی نضیلت قائم کی جائے۔ اصل چیز علم و ممل کے آثار و مظاہر ہیں۔ ابوجہل قریش کے جائے۔ اصل چیز علم و ممل کے آثار و مظاہر ہیں۔ ابوجہل قریش کے روساء بیں سے تھا اور می تھا لیکن بلال جبش کا ایک کالا کلوٹا غلام موجود ہے کہ شرف کس کو حاصل ہوا؟۔ اور

فاسر کون رہا؟ اگر معیارِ عزت زمین، جائداد، بینک بیلنس یا فائدان وقبیلہ ہوتا تو ابوجہل کے بدن پر قبائے فضیلت ہوتی لیکن تاریخ کی تر از ومختلف ہے نیجۂ حضرت بلال کے سر پر کلا و افتخار ہے اور ابوجہل کے سر پر دھول اڑر ہی ہے'۔ (ابوالکلام آزادی ۳۳)

ان رفعتوں کو دیکھ جہاں سے گرا تھا میں آج دولت، بینک بیلنس، جائیداد، کار، کوشی اور کارخانے شرافت وعزت کا معیار بن چکے ہیں۔ دولت آتے ہی حسب ونسب بدل جاتے ہیں۔غربت کے

ہ معیار بن سے ہیں۔ دوست سے بین سر بین جاتے ہی سب بین جاتے ہی شیخ سے مغل مغل وقت حقیقی باپ دادا کا نام لیا جاتا ہے اور مال ودولت کے آتے ہی شیخ سے مغل مغل سے پٹھان، پٹھان، پٹھان سے سید بن جانا عام روثین ہے اکبر الد آبادی مرحوم نے آج سے ساٹھ ستر سال قبل فر مایا ......

طے کرو صاحب! نسب نامہ وہ وقت آیا ہے اب اے گا ہے اثر ہوگی شرافت، مال دیکھا جائے گا

### خاندانی پُس منظر:

امیرشر بعت حضرت سیدعطاء الله شاہ بخاری جیسا کہ نام ہے ہی ظاہر ہے۔ سیدخاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ جی کا سلسلہ نسب اُنتالیس ویں (۳۹) پشت میں حفرت امام حن سے ملتا ہے۔ اس فاندان کے ایک بزرگ سیدعبدالغفار بخاری بخارا سے کشمیر آئے۔ سید عبد الغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شیخ عبد القادر جیلائی کی تیم ہویں ہوتے۔ سید عبد الغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شیخ عبد القادر جیلائی کی والدہ تیم ہویں بیشت سے متھے۔ شاہ جی تنھیال کی طرف سے بھی سید تھے۔ شاہ جی کی والدہ سیدہ فاطمہ کی کی کی حیام ہزادی تھیں۔

امیرشریعت عین اسلامی اصولوں کے مطابق بھی بھی نسلی برتری، بے جا فخر و مباہات اورقوم ونسب پرفخر کرنے کے خبط میں جتلائیس ہوئے۔ البتہ اپنے سید ہونے کا جا ترفخر تھا۔ جبیبا کہ نی کریم مالٹینے کے فرمایا : آنیا مئیڈ ولید آدم و آلا فنحر ۔ جسیبا کہ نی کریم مالٹینے کے فرمایا : آنیا مئیڈ ولید آدم و آلا فنحر ۔ میں اولاد آدم کا مردار بنایا گیا ہوں لیکن اس پرفخرنہیں کرتا۔

#### احباسِ شرف :

امیر شریعت آیک دن دہلی دروازہ کے باغ میں مدرِ صحابہ پر تقریر کررہے سے کسی نے اعتراض کیا شاہ جی ! غضب کرتے ہوسید ہو کے ابو بکر وعمر وعثمان کی مدح؟

مثاہ بی جند ب میں آ گئے اور اپنے گھنگھریا لے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو مجھے ٹو کنے والے، جاؤ؟ میں علی کا بیٹا ، ابو بکر وعمر وعثمان دھنے وال اللہ علیہ علیہ المجھین کی مدح کرتا ہوں۔ یہا تھا کا بیٹا ، ی جا نتا ہے کہان کا رتبہ کیا ہے۔ ایرے علیہ علیہ المجھین کی مدح کرتا ہوں۔ یہا تھا کا بیٹا ہی جا نتا ہے کہان کا رتبہ کیا ہے۔ ایرے غیرے کیا جا نیم کی شیخین تکا مقام کیا ہے۔

### جگرش ہوجائے گا:

شورش کا تمیری بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ میں نے عرض کیا شاہ جی! سانحہ کر بلا پر تقریر فرمائیے ۔ کہنے لگے اس موضوع پر تقریر نہیں کرسکتا میرے خاندان پر جو بی ہے بیان کروں تو خود میرا جگرشق ہوجائے گا۔ عام تقریروں میں جب بھی اس

#### رشدومدایت کامحور:

### سيرضاءالدين:

امیرشریعت کے والد کا نام سید ضیاء الدین شاہ تھا۔ تجارت پیشہ تھے۔ اور اپ بچا حافظ حیدرشاہ بخاری کے ساتھ پشمینے کی سوداگری کرنے اپ گاؤں ناگڑیاں ضلع کجرات سے بہارے مشہور شہر پٹنہ میں اکثر جایا کرتے تھے۔

### ایک بی رکعت شی ساراقرآن کریم سنادیا:

جانباز مرزا لکھتے ہیں: امیر شریعت کے والدمحتر م حافظ ضیاء الدین حافظ قر آن کریم پڑھنے اور سنانے کا اس قدر شوق تھا کہ ایک وفعہ محلّہ

چوک بازار پننه میں ملک عزری مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شبینہ کے روز نمازعشاء کے وقت پنہ چلا کہ آج تین حافظ باہم مل کرقر آن کریم ختم کریں گوتو خصہ میں کہا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایک ہی آدمی کوقر آن کریم ختم کرنا چاہے۔ اس پر دوسرے حافظ نے طنزا کہا تو پھر یہ کام آپ ہی کریں۔ بہت اچھا۔ یہ کہہ کرمسجد سے چلے آئے۔ گھر آئے تو چہرے پر تغیر کے آثار دیکھ کرسید حیدرشاہ نے فرمایا کیابات ہے حافظ جی ؟ کچھ کھوئے کھوئے سے دکھائی ویتے ہو۔ اس پر مسجد کا سارا واقعہ کہد دیا۔ حیدر شاہ نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیابات ہے اللہ کانا م کیکر شروع کردینا۔ چنا نچہرات کو جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں چھییں پارے ختم کردیئا۔ اس طرح ایک وفعہ ایک رات میں ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم کی اساد ما قال ایک رات میں ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم کی ساد ما قال ایک دات میں ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم

حضرت شاہ صاحب کے والد حافظ ضیاء الدین ۱۹۳۹ء میں فوت ہوئے، جب شاہ جی کواپنے والد کے انتقال کی خبر پہنجی تو ایک سرد آہ کھری ، اتباللہ و اتبا الله و اتبا و اتبا الله و اتبا و

''واہ رے عطاء اللہ! ابتمہیں عطاء اللہ کہہ کر بلانے والا کوئی نہیں ،سب امیرشر بعت اور شاہ جی کہنے والے رہ گئے۔ وہ میرے باپ بھی تھے،استاذ بھی تھے اور یار بھی تھے'۔ (سیدی والی ص ۵۲)

### والدهمخترمه:

امیرشر بیت کی والده محتر مه کا نام فاطمه بی بی تھا جو پیٹنہ کے دین دارصاحبِ فکر حکیم سیداحمد کی صاحبز ادی تھیں ۔

### سوتیلی مان کااحترام:

اُم کفیل بخاری رقمطراز ہیں کہ:

"اباجی (امیرشر بعت ) نے حقیقی ماں تو گویاد یکھی ہی نہیں، داداجی نے دوسرا نکاح اس وقت کیا جب اباجی کی عمر نو دس سال کے درمیان تھی ، اباجی نے سوتیلی والدہ کا ادب بھی ویسے کیا جیسا اپنی حقیقی والدہ زندہ ہو تیں تو کرتے۔ میں نے اپنی آ تکھوں سے اباجی کوسو تیلی ہاں کے یاؤں اپنے چہرے پر ملتے دیکھا ہے"۔

(سيدى والي ٔ ص: ۵۱)

#### 

اجر شری مطابق الدین علامات الدین کیم رہے الاول الله بعطابق الدین الدین

### : وينين

شاہ بی آئے ہے بین کے متعلق خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیبن میں بینگ اور والد اڑانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن کریم اور دوسری تعلیم سے ذرا فرصت ملتی اور والد صاحب کہیں کام کے لیے گھر سے نکلے تو ماموں کوساتھ لیا اور جھٹ سے جھت پر جا چڑھے بینگ کا شغل شروع ہو گیا۔ یہاں تک کہ آ منے سامنے بیج لڑر ہے ہیں۔ دونوں طرف سے ڈور ہلائی جاری ہے کہا تنے میں والدصا حب تشریف لائے بس پھر کیا تھا

و ہیں ہاتھ سے ڈورتوڑ کرینچے بھاگ آئے۔اب ایک طرف پینگ کئی جارہی ہے اور دوسری طرف مینگ کئی جارہی ہے اور دوسری طرف مینگ کئی جارہی ہے اور دوسری طرف مینا سکتا تھا۔آئکھیں پینگ کی طرف مکان دشمنوں کی آوازوں پراورول میں خوف کہ ہیں اتا نے ویکھ پایااور اگر بنتہ چل گیا تو پھر جو بٹائی ہوگی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

#### بيارومحبت كاحصار:

جانبازمرزافر ماتے ہیں:

''والدہ کی موت کے بعد شاہ جی کو ماں کا پیاراوران کی ذیمہ داریاں صرف والدك پياريس الاش كرني يري - چنانچه باب نے فرزند کے گرد پیارومحبت کا ایک ایپا حصارتغمیر کیا جس میں علم وین کی پیمیل بموسك مدوه دورتها كراس شرائس يز كعليم مذبب مدايكا ركضنا واللے لوگوں کے نزد کرے افارقی طور پر جرم مجھی جاتی تھی۔ نین شرف کے ہاں بچوں کی اہترانی تعلیم گھروں میں تکمیل یاتی تھی۔ چونکہ عربی اور فاری خودشاہ جی کے ایسے گھر کی تعلیم تھی ۔ تا تا اور ٹانی معلم ہے ، باپ نے نگرانی کی اور پھر ش د کی او بی محفلوں نے اس سونے ك تكھار ميں سہا كے كا كام كيا۔ والدصاحب كاشوق تھا كه بيناان كى طرح حافظ قرآن ہو، چنانچہ کا روبار کے علاوہ وفت کا اکثر حصہ شاہ جی کوقر آن پڑھانے میں صَرف کرتے۔اس کا بقیحہ بہ ہوا کہ شاہ جی آ کو قرآن سے عشق ہوگیا اور ہر وقت کتاب اللہ کو سینے ہے لگائے رکھتے۔شاہ جی کو کتاب اللہ وراثت میں ملی تھی ننہال کا گھر اٹا بھی دین مبین سے نا آشنا نہیں تھا۔ والدہ محتر مدقر آن کی حافظ، والد صاحب کا سینہ بھی اس خزینے سے مالا مال تو پھر بیٹا اس دولت سے کیوں کرتمی دامن رہ سکتا تھا۔ دوسال میں قرآن کریم از برکرلیا۔ خود شاہ صاحب فرماتے ہیں۔" میں اکثر ظہر اور عصر کے درمیان قرآن کریم ختم کرلیا کرتا تھا"۔ (حیات امیر شریعت سا)

## تعليم وتربيت:

شورش کاشمیری رقم طرانه ہیں۔خواجہ باقی بالله علوم متبداولہ حاصل کرر ہے تھے کہا یک مجذوب صدادیتا ہواگز را

در کنز و ہدایہ نتوال دید خدارا

آئینہ دل بین کہ کتابے بہ ازیں نیست

(ہدایہ اور کنز کی کتب میں خداکا دیدار حاصل نہیں ہوتا دل کے آئینہ کودیکھو

کہ اس ہے کوئی دوسری بہتر کتاب نہیں) خواجہ باقی باللہ نے کتابوں کوطاق پررکھااور

کتاب دل سے معاملہ کرلیا حضرت امیر شریعت بھی کی باقاعدہ مدرسے کے طالب

علم نہ تھے۔ اور نہ علوم متداولہ کے سندیا فتہ تھے لیکن آئینہ دل بین کہ کتا ہے بہازیں

نیست 'سے حصہ وافر پایا تھا۔ شاہ جی آن لوگوں میں سے تھے جو مادر زادعبقری ہوتے

اور جن کی تربیت مبداً فیاض کرتا ہے۔ اس ضمن میں چند با تیں واضح ہیں مثلاً:

(۱) ان کی والدہ جب رصلت کر گئیں تو ان کی عمر چار سال تھی نائی امال نے

آغوش میں لےلیا۔ ان حالات میں وہ ہمہ وجوہ مدرسہ کی تعلیم سے محروم ہوگئے۔

(۲) انگریز کی مدرسوں میں ان کے داخلہ کا سوال ہی نہ تھا۔ کیونکہ جس خاندان

ے متعلق تھے وہاں انگریزی مدرسوں میں داخلہ خارج از بحث تھا۔

(۳) اس زمانہ میں ایک خاص عمر تک شرفاء کے بچے گھروں ہی میں تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بوڑھیوں ہے زبان ومحاور ہسکھتے تھے۔

شاہ بی گی بی صادقہ بانو نے لکھا ہے کہ ابابی نے فاری کیا ہیں نھیال ہی ہیں پڑھیں۔ مولوی صاحب سے دینی کتابیں پڑھیں۔ بخاب آگئے تو گھر سے نزدیک موضع راجووالی میں قاضی عطامحہ کے ہاں پڑھنے جاتے بخاب آگئے تو گھر سے نزدیک موضع راجووالی میں قاضی عطامحہ کے ہاں پڑھنے جاتے رہے۔ رہے ہوایا میں امر تسرکی سکونت اختیار کی تو وہاں حضرت مولا نا نور احمہ سے تفسیر قرآن پڑھی ۔امر تسرییں مدرسہ نعمانیہ مجد خیرالدین میں مشکو ہ شریف پڑھتے رہے۔ مولا نا غلام مصطفیٰ قائمی سے فقہ اور حضرت مفتی محمد حسن سے حدیث (مسلم شریف) بڑھتے رہے۔ پڑھتے رہے۔ حضرت مولا نا حبیب الرحمان کی سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن پاک دادا بڑھتے رہے۔ حضرت مولا نا حبیب الرحمان کی سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن پاک دادا بڑھتے رہے۔ حضرت مولا نا حبیب الرحمان کی سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن پاک دادا بی رحافظ ضیاء الدین ) سے حفظ کیا۔ دادا مرحوم دویا تین بجے شب جگا دیتے۔ دویارے منزل سنتے اور سُلا دیتے۔ پھر نماز فجر کے لیے اٹھاتے۔ نماز پڑھے لیتے تو پھر دویارے منزل سنتے اور سُلا دیتے۔ پھر نماز فجر کے لیے اٹھاتے۔ نماز پڑھے لیتے تو پھر می ہوتا۔ (مرائی دیا۔ دادا مرحوم دویا تین جو نے اٹھاتے۔ نماز پڑھے لیتے تو پھر میں ہوتا۔ (مرائی دادا در مرد کے لیے اٹھاتے۔ نماز پڑھے لیتے تو پھر میں ہوتا۔ (مرائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی دورائی دورائی درائی دورائی دورائی درائی دیا تھیں۔ دورائی درائی دورائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی دورائی درائی دورائی دورائی درائی دورائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی درائی دورائی دورائی درائی درائی درائی دورائی دورائی دورائی درائی درائی دورائی دورائی درائی درائی دورائی د

## تسلا ناراً حاميه:

جناب امین گیلانی رقمطراز ہیں کہ تھیم غلام نبی صاحب نے مجھے ریہ واقعہ مناتے ہوئے فرمایا کہ : "میں اور شاہ صاحب دونوں ہم سبق تھے اور حضرت مفتی مجھ حسن صاحب ہے پڑھتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ایک روز غضب کی سردی ہزری بزری تھی ۔ حسن صاحب نے فرمایا: غلام نبی او یکھووہ کونے میں تسلا (او نہ کو اگر ایک) پڑا ہے کے اور کا موسم تھی۔ حسنرت مفتی صاحب نے فرمایا: غلام نبی او یکھووہ کونے میں تسلا (او نہ کو اگر ایک) پڑا ہے لئے اوا ور ہمارے گھر جا کر استانی صاحب ہے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ہم نہ ایک سے ایک اور ہمارے گھر جا کر استانی صلحب سے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ہم نہ ایک سے ایک اور ہمارے گھر جا کر استانی صلحب سے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ایک ایک سے ایک اور ہمارے گھر جا کر استانی صلحب سے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ایک ایک سے ایک اور ہمارے گھر جا کر استانی صلحب سے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ایک ایک ساتھ کی صلحب سے کہ یہ دو کہ انگاروں سے ایک ایک ساتھ کی ساتھ

#### اندازربيت:

مسكراد يے۔ ( بخاري كي باتين ص: ١٢٥)

شاہ جی کی بیٹی اُم کفیل بخاری راویہ ہے کہ اباجی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے

کہ :

''ایک دن مولا نا نوراحمہ پسروریؒ ہے سبق پڑھ کرا قامت گاہ کوجارہ تھے ، راستے میں ریڑھی پر شکتر ہے بھی کرایک ، راستے میں ریڑھی پر شکتر ہے بیک رہے تھے، چند شکتر ہے خریدے، چھیل کرایک پھا نک (قاش، ڈلی) منہ میں ڈالی ، دوسری ہاتھ میں تھی کہ پیچھے ہے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا جافظ جی ابازار میں کھڑے ہوکر کھانے والے کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں (وہ استاذ حضرت مولا نا نوراحمد تھے) وہ پھا تک گلے میں بھنستی محسوس ہوئی ، پھر بازار میں کھڑے ہوکر کھیا ہے۔ (سیدی والی میں ہوئی ،

بابدوم

# شخصیت و کردار، عادات واطوار، فقرودرولی شخصیت مصائب ومشکلات اورعفوودرگزر

ایک نامعلوم اندهیرے کی طرف ہے ایک معلوم روشیٰ کی طرف انسان آتا ہے، درمیان میں ایک معلوم روشیٰ گرد میان میں ایک معلوم روشیٰ گرز رگاہ ہے جہے ہم دنیا کہتے ہیں، اسے بھی سورج کی روشیٰ میسر ہے۔ بس ای روشیٰ کی مدد سے اس گرزگاہ پر چلنے والے راہی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، جب یہ لوگ سورج سے اوجھل ہوکر تہہ خاک چلے جاتے ہیں تو چند دنوں بعد کسی کو یا دبھی نہیں رہتا کہ اس زمین کی او پر کی سطح پر بھی کو کی شخص رہتا تھا یا نہیں ۔ لیکن جولوگ سورج کی روشیٰ کے علاوہ اپنی شخصیت وکر دار اور عادات واطوار کے اُجالے میں بھی پہچانے مورج کی جاتے ہیں وہ اگر سورج کی روشیٰ سے اوجھل بھی ہوجا کہ بیں تو بھی ہماری آئھوں سے دوجھل نہیں ہو تے ان کے سیرت وکر دار اور عادات واطوار کا اجالا اتنا دلنشیں ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہو ہے ان کے سیرت وکر دار اور عادات واطوار کا اجالا اتنا دلنشیں ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہو ہے ان کے سیرت وکر دار اور عادات واطوار کا اجالا اتنا دلنشیں ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہو ہے ان کونہ دیکھے لیکن دل کی فضا میں وہ مدتوں تک آبادر ہے ہیں۔

حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے کی شختی پراپنانا م اپنے کردار کے قلم سے کندہ کردیا۔ تھے جنہوں نے زمانے کی شختی پراپنانا م اپنے کردار کے قلم سے کندہ کردیا۔ ذیل میں حضرت امیر شریعت کی شخصیت و کردار، سادگی، فقرودرویش، صبر وخل اور عفود درگزر کے واقعات درج کر کے ان کی شخصیت کی عکاسی کی گئی ہے۔

## چېرے کا تقدس:

گوجرانوالہ کے معروف کارکن غلام نبی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ۱۹۵۳ء میں ختم نبوت کی تحریک میں شاہ جی کے ساتھ میں بھی کراچی میں تھا۔ وہاں ایک انگریز افسر بھی اسیری کے دن گزار رہا تھا، وہ انگریز جب شاہ جی کود کھتا تواردو میں کہتا، باپ سلام، ایک روز شاہ بی نے پوچھا، تم بجھے باپ کیوں کہتے ہو؟اس نے کہا آپ کے چہرے کا تقدیں دیکھ کر حضرت سے یاد آجاتے ہیں۔ اس مناسبت سے باپ کہنا پیند کرتا ہوں۔ شاہ جی نے مصنوعی برہمی کے انداز میں کہا، یہ بات ہو آ کندہ بھے باپ مت کہتا۔ وہ انگریز بچھ شرمندہ اور سراسیمہ سا ہوکر بڑے اوب سے بولا: کیوں باپ شاہ جی نے کہا پھروہی باپ؟ایک باپ کوتو پہلے سولی پر لاکا دیا۔ اب مجھے باپ باپ کہ کرسولی پر لاکا نے کا خیال ہے، وہ انگریز مسکر ایا اور کہا: باپ ! میں اس باپ کوسولی پر لاکا نے والوں میں سے نہیں۔ (بناری کی باغی شن ۱۳۳۰)

#### لباس:

اوائل جوانی میں جب آب بہارے پنجاب آئے تو تنگ موری کی بہاری طرز کی شرعی شنوار، گھنوں تک گول آستین کا نسبا کرتہ ، ہبررنگ کی پکڑی اور پاؤں میں سرخ بہاری شم کی جوتی پہن رکھی تھی، پھر جیسے جیسے پنجابی طرز تمدن قبول کرتے گئے لباس میں تبدیلی آتی گئی، ای طرح بھی تہبند اور بھی کھدر کی شلوار پہنتے۔ طالب علمی کے زمانے میں سر پرلنگی اور کھدر نکے نلے رنگ کا تببند عام استعال کرتے تھے۔ آگے چل کر کھلی آستین کا کھدر کا لمبا کرتہ پہنتے تھے۔ اس نبست سے اس زمانے کا کھدر اس قدر مقبول ہوا کہ بخاری کھدر کے نام سے مشہور ہوگیا۔ موسم سرما میں کھدر کا لمباشیروانی نما کو بیات بر پراتا ترک طرز کی ٹو پی پہنتے۔

احرار کانفرنسوں میں شمولیت کے وقت سیاہی مائل سرخ رنگ کا کرتہ پہنتے جو احرار صاکاروں کا امتیازی نشان تھا۔

## ٹو یی ہیں پہنوں گا:

ایک زمانہ میں ٹوپی پہننا چھوڑ دی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا پہلی دفعہ بیل گیا تو جیل سے تو جیل سے اس کا ہاتھ روک لیا اور خود ٹوپی اتار تا جا ہی میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور خود ٹوپی اتار کے اس کے حوالے کر دی تب سے فیصلہ کیا ہے کہ ٹوپی نہیں پہنوں گا۔ بس یہ چوگوشہ رومال سر برد کھتا ہوں۔

# بھائی حضور سی اللہ کا لباس ہے:

شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں:

میں نے عرض کیا: شاہ جی! آب تو گریتے کے ساتھ شلوار پہنا کرتے سے سے سے سلوار پہنا کرتے سے سے سے کی ساتھ شلوار پہنا کرتے سے سے کی فرمایا سے کے موزنہ کی بات کا ان فرمایا سے سے کی نظر مایا ہے کہ دنول سے آب نے تہبند پہننا شرول کررکھا ہے فورا ہی بات کا ان فرمایا ہوائی حضور منافید کا کراں ہے۔ میاں (منافید کی سنتے تھے۔ (مون کرانا کارس اور منافید کی حضور منافید کی کہ میاں (منافید کی سنتے تھے۔ (مون کرونا کا کراں ہے۔ میاں (منافید کی سنتے تھے۔ (مون کرونا کا کرس اور کی انکار کی سنتے تھے۔ (مون کرونا کا کراں ہے۔ میاں (منافید کی کرونا کی سنتے تھے۔ (مون کرونا کا کرونا کی سنتے تھے۔ (مون کرونا کا کرونا کی کرونا کی دونا کی دونا کی دونا کرونا کی دونا کرونا کی دونا کی دونا کی دونا کرونا کی دونا کی دونا کی دونا کرونا کی دونا کی دونا کی دونا کی دونا کرونا کی دونا کی دونا

#### بخارى ڈنڈے والا:

شاہ جی ! ابتداء (۱۹۲۱ء) میں ہاتھ میں موٹا ڈیڈار کھتے تھے، اس نسبت سے ایک عرصے تک عوام میں '' بخاری ڈیڈ ہے والا'' مشہور رہے، لیکن جب چودھری افضل حق نے بنجاب آسمبلی سے مسلمانوں کے لئے تلوار رکھنے کا عام قانون منظور کرایا تو امیر شریعت نے ڈیڈ ہے کی بجائے تلوار پکڑلی۔ ۱۹۳۷ء میں جب مجلس احرار نے اپنے رضا کاروں کے لئے کلہاڑی کو اپنا جماعتی نشان قرار دیا تو دم واپسیں سے کھے عرصہ پیشتر تک ہاتھ میں کلہاڑی رکھتے رہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بید کا کھونٹا بطور سہارار کھے رہے۔

## بابا پھرآ گئے:

شاہ بی آنے ایک دن فر مایا: میں ایک دفعہ کی اصبح ڈیرہ اڈا جہاں ڈیرہ عازی خان کی بسیں چلتی ہیں پہنچا، کمٹ کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالے تو بٹوہ موجود نہ تھا۔ خیال آیا، بٹوہ تو میں چار پائی پر بھول آیا ہوں۔ بس تیار کھڑی تھی، اچا تک میری نظر ایک پان والے پر پڑی، وہ دکان کھول کر صفائی وغیرہ میں مصروف تھا، ان دنوں میرے ہاتھ میں ایک موٹا ساڈ نڈ اہوتا تھا، میں لیک کراس کی دُکان پر پہنچا اور اپنا ڈنڈ اس زور سے زمین پر ہارا کہ وہ لرزگیا اور میری طرف دیکھا، میں نے جلالی روپ بنا کر رعب سے کہا جلدی نکالودی روپ وہ بے چار االیا خوف زدہ ہوا کہ بغیر چوں و چا کے دی روپ نکال کر مجھے دے دیے۔ میں جلدی سے گیا اور کمٹ خرید کربس میں کے دی روپ دی جب میں ڈیرہ سے واپس ای اڈے پر پہنچا تو میں نے دی جا بھیا۔ دوسرے دن جب میں ڈیرہ سے واپس ای اڈے پر پہنچا تو میں نے دی روپ جیب سے نکالے اور پان والے کود سے کے لئے دُکان کے قریب پہنچا تو میں نے دی

#### خوراك :

گر ہوتے عموماً چنے کی دال کو دوسرے کھانوں پر ترجیح دیے ،سفر کے دوران خوراک میزبان کی مرضی پر چھوڑ دیتے ،سفارش پر بھی کھانانہیں پکوایا۔سادے چاول زیادہ مرغوب تھے،لیکن در دِگردہ کے باعث بہت کم استعال کرتے تھے،بعض دیہاتوں میں بیازاور باسی روٹی نمکین کسی کے ساتھ بھی پیند کرتے ،لیکن جسم بلغمی ہونے کے باعث کسی ان کے لئے نقصان دہ تھی ،گائے کے گوشت سے ہمیشہ اجتناب رہا، مرغن غذاؤں سے نفرت نہیں تھی لیکن پیند نہیں کرتے تھے،میز بان کواکٹر اس پرڈانٹ دہاکرتے تھے،میز بان کواکٹر اس پرڈانٹ دہاکرتے تھے۔

جلسوں یا کانفرنسوں کے موقعہ پرصرف ایک کھا تا پکانے کی تا کید کرتے۔
سبریوں میں شاہم، سرسوں کا ساگ اور گھیا شوق سے کھاتے ۔ بیٹھی اشیاء
خاص کر حلوہ مرغوب نہیں تھا، فر مایا کرتے ، بیمولویوں کے منہ پرسیمنٹ کا کام دیتا ہے
بعنی حلوہ خور مولویوں کے منہ سے حق یات نہیں نکل سکتی۔

تھلوں میں آم سے زیادہ محبت تھی ،اورخر بوزہ بہت کم کھاتے تھے۔امیرشر بعت

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ٣٣ ﴾ کی رائے میں خربوزہ کے بکترت استعال سے گلے پر برااثر پڑتا ہے، جب بھی آواز

ں دوجے میں ربودہ ہے. رہ ملائے ہے۔ دب جاتی تو کچامرودیا امرود کے پتے اُبال کران کا یانی استعمال کرتے۔

#### چائے کا سامان:

انسانی عادات قبرتک بیچهانهیں چھوڑتیں ۔لیکن حفرت امیرشریعت کواپئی قوت ارادی (WILL POWER) کی وجہ سے اپنی عادات پر خاصا قابوتھا۔
لیکن عام عادات جوان کی جزوِزندگی بن چکی تھیں، ان کے ہاتھوں مجبور تھے۔مثلاً جیل میں ہوں یاریل میں، نماز ضبح سے پیشتر چائے بغیر دودھ کے ضرور پیتے ۔ چنانچہ چیا میں ہوں یاریل میں، نماز ضبح سے پیشتر چائے کی پتی، چینی، نمک، فنجان اورایک چھوٹا جبجی سفری میں میشہ ساتھ رہتا۔ بھی کھارشہروں میں اگر اچھی چائے عیان اورایک عیاب ہوجاتی، تو دیہاتوں کے سفر میں اس کی تلاش کرتے جواکشرال جاتی ۔

#### غيبت سے نفرت:

مجھی کسی دوست کی غیبت نہ کی اور نہ کسی دوست کی غیبت سنتے تھے۔ جو لوگ اُن سے شدید اختلاف رکھتے مگر مخلص تھے ان کی جی جان سے عزت کرتے آئھوں پر بٹھاتے ذاتی دوستوں میں کئی ایسے تھے جن کی سیاسی راہیں مختلف تھی کیکن ان سے ایک گونة تعلق خاطر تھا۔

## فوراً مظی کھول دیتے:

بہت ہے لوگ آپ کومشائخ اور پیروں کی طرح چاہتے،عقیدت کا اظہار کرتے، ہاتھ چومتے، نذرانے پیش کرتے،لیکن آپ درویشِ خدا مست تھے۔اگر مجھی کسی مرید نے پُھپ چھپا کر پچھ نذرانہ دینا چاہا تو فوراً مٹھی کھول دیتے..مزاحیہ انداز میں فرماتے..کیاحرام کامال ہے جو چھیا کر دیتے ہو۔

زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں دومکان خریدے ایک میں خود رہتے دوسرا کرایہ پر دے رکھا تھا۔ لیکن تقسیم پاکتان و ہندوستان کے وقت دونوں متر وکہ ہوگئے۔ پاکتان آ کرکسی سرکاری دفتر سے کوئی درخواست، اپیل، التجااور گزارش نہیں کی حتیٰ کہ متر و کہ جائیداد کے لیمز بھی داخل نہ کیے۔

#### عجيب بيوا:

حفزت امیرشر بعت کے پاس ایک عجیب وغریب بوّا تھا جس میں ایک مجذوب کی دی ہوئی پائیاں اور دھیلے موجود تھے۔خود فرماتے کہان کی برکت ہے میرا مخذوب کی دی ہوئی پائیاں اور دھیلے موجود تھے۔خود فرماتے کہان کی برکت سے میرا بوّا بھی خالی نہیں رہا۔ دولت کے معاملے میں خود بھی مجذوب تھے۔

(سوائے دافکار میں تا ۱۲ تا ۱۵ معاملے میں کو دافکار میں تا ۱۵ تا ۱۵ معاملے میں خود بھی مجذوب تھے۔

## أراضى كى پيشكش:

جانبازمرزارقم طراز ہیں : `

ملتان کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مختار مسعود نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے امیر شریعت سے ملنے کی خواہش کی ۔ اس کے امیر شریعت سے گہرے مراسم سے .. چنانچہ اس دوست نے امیر شریعت سے ڈپٹی کمشنر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کسی دن چلیں گے آخرا تو ارکادن مقرر ہوا۔

امیر شریعت حسب وعدہ ڈپٹی کمشنر کی کوشی پر پہنچے مسٹر مختار مسعود بردے خوش ہوئے اور امیر شریعت کی آمد پر آپنے کمرے کو خاص انداز سے آراستہ کیا۔ امیر شریعت جیسے ہی کارے اترے ڈپٹی کمشنر پذیرائی کے لئے آگے بڑھے۔ کمرے میں بیٹھتے ہی ہمہ اقسام کے مشروبات سامنے لائے گئے لیکن امیر شریعت نے فرمایا! بھائی میرے لئے تو سادہ اور ٹھنڈا پانی منگوادو بڑی مہر بانی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر نے بہ اصرار کہا بیسارا پچھ بھی تو سادہ ہاں پرامیر شریعت نے فرمایا! اس سادگی پر جھے غالب کا ایک شعریاد آگیا ۔۔۔۔۔۔

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا لئرتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تکوار بھی نہیں میزمشروبات سے جارتھی ہے ،ساغرو مینا کا ساساں باندھ رکھا ہے ،اور ابھی میں میزمشروبات سے جارتھی ہے ،ساغرو مینا کا ساساں باندھ رکھا ہے ،اور ابھی میں سادگی ہے سیحان اللہ۔

یجے دریادهراُدهری با تیں کرنے کے بعد فرمایا! آپ کا حکم تامہ ملاتو سوچا چلو

اسی بہانے اپنا ایک کام ہی کرتا آؤں اس فقرے سے ڈپٹی کمشنر کو گمان ہوا کہ شاہ بی کوئی ذہتی بات کہنے لگے ہیں چنا نچہ بوی بے تابی سے ڈپٹی کمشنر نے کہا فرما ہے ۔۔۔۔

امیر شریعت نے چند کا غذات نکال کران کے سامنے رکھے اور فرمایا سارے مغربی پاکستان میں شحفظ خم نبوت کے دفاتر حکومت نے واگز ارکر دیتے ہیں لیکن ملتان کا دفتر ہنوز سر بہ مہر ہے اگر آپ بید دفتر کھولنے کی اجازت دے دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ اس کے جواب میں ڈپٹی کمشنر نے کہا ۔۔ شاہ جی آبیکا م تو صوبائی حکومت کی بایسی سے تعلق رکھتا ہے البتہ میرے بس میں تو بیہ کہ میں آپ کو چھ سات مر بسے بالیسی سے تعلق رکھتا ہے البتہ میرے بس میں تو بیہ کہ میں آپ کو چھ سات مر بسے اراضی دے سکتا ہوں اور اس میں ٹیوب ویل کا انتظام بھی کرسکتا ہوں۔ اس پر امیر شریعت مسکرائے اور فرمایا!

مخارصاحب! میں اپنی ذات کے لیے حاضر نہیں ہوا باقی رہے آپ کے

#### ت عفوودرگزر:

سختی جو جبر واستبداد کی بنا پر ہووہ مستحسن امر نہیں اور نرمی جو کمزوری کی وجہ ہے ہووہ قابل فخر نہیں ۔ عفودرگر رکا یہی مفہوم ہے کہ بدلہ اور انتقام کی پوری قررت حاصل ہوں فابل فخر نہیں ۔ عفودرگر رکا یہی مفہوں کے معاف کیا جائے ۔ حضرت امیر شریعت کی زندگی کا جو لئے ہے باوجودلوگوں کی غلطیوں کومعاف کیا جائے ۔ حضرت امیر شریعت کی زندگی کا جائے وقت جا بجاا یہ واقعات بمشرت نظر آئے ہیں ۔

## ا دير شريعت كوز برديا كيا:

قاضی صاحب نے حاجی نور جو کو پان لائے کے کیے ہمار ماتی صاحب میں ارشادے کئے جابی صاحب میں ارشادے کئے جابی صاحب میں ارشادے کئے جلے ہی تھے کہ برابر کھڑ ہے ایک آدی نے کہا:
'' بیں شاہ جی تے لئے بان لے آیا ہوں''۔

یہ کہہ کر پان حاجی نور محمر صاحب کے باتھ میں دے دیا اور انہوں نے قاضی صاحب کو دیا حضرت امیر شریعت نے تقریر کے دوران جب بیہ پان منہ میں رکھا نو ایک منٹ کے بعد فرمایا: "تقاضی جی زہر دے دیا"۔

یہ کہتے ہوئے بان تھوک دیا اور قاضی جی نے اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ آن کی

آن میں امیرشر بعت کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور قاضی صاحب کا ہاتھ بھی پھول کرڈیل روٹی کی طرح ابھرآیا۔تقریر سمیٹ لی اور جلسہ ختم کردیا گیااس واقعہ نے شہر کے عوام کو پریشان کردیا اور قاضی جی کا تمام گھریا گل ہو گیا۔ ڈاکٹر مجھمن داس ریٹائر ڈ سول سرجن نے امیر شریعت کو دیکھ کرتشخیص کی کہ انہیں واقعی زہر دے دیا گیا ہے۔ اس وفت پیاز کا یانی بڑی مقدار میں تیار کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس یافی سے دوا دینا شروع کی توجهم سے زہر کا رنگ بیشاب اور باخانے کے راستے خارج ہونا شروع ہوا۔ پہاز کے مسلسل استعمال سے رات تین بجے تک جسم کا تمام زہر خارج ہوگیا۔اس دوران ڈاکٹر مجھن داس امیرشرلیت کے سر ہانے بیٹھے رہے آخر ساڑھے تین بجے رات ڈ اکٹر نے قاضی صاحب کومبار کباد دی کہاب شاہ جی خطرے سے باہر ہیں۔ زہر دینے والے کو پولیس صبح ہونے تک گرفتار کر چکی تھی۔ اس کا نام سید عنایت الله شاه یا ولایت شاه تھا۔ بہر حال جب اسے امیر شریعت کے سامنے لایا گیا تو امير شريعت نے اپنے زہر دینے والے سے مخاطب ہو كرصرف اتنا كہا:

'' بھائی! میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا''۔ پھر پولیس افسر سے کہا میں اس سے کوئی انتقام لینانہیں جا ہتا .. اللہ تعالی اسے معاف فرما کیں۔ آپ بھی معاف کرویں۔ (حیات امیر شریعت ص ۱۵۳)

# عائے ہیں زہرہے:

امین گیلانی راوی ہیں:

مارشل لاءاُ ٹھنے کے بعد مجلس احرار اسلام کے لئے لا ہور میں میٹنگ ہوئی، کچھ دوستوں میں شاہ جن کی باتیں چل پڑیں۔مولانا عبدالرحمٰن صاحب میانوی' مولا تا ابوذ ربخاري نوراحمه صاحب آزاد مجهاور دوست اور راقم الحروف بينهج تهے، تو ایک صاحب نے جو بحثیت کارکن کسی شہرے احرار کی میٹنگ میں نمائندہ بن کر آئے تھے،انہوں نے واقعہ سنایا افسوس کہ کسی ضروری کام کے لئے مجھے اُٹھنا پڑ گیا، میں ان صاحب کا نام اور پیته دریافت نه کرسکا۔ بہرحال انہوں نے سنایا کہ ایک دفعہ شاہ جی ہارے ہاں تشریف لائے ،تقریر کے بعد ہارے مکان پر ہی قیام فرمایا۔شاہ جی کیٹے ہوئے تھے اور میں انہیں دبار ہاتھا کہ گھرسے جائے بن کرآ گئی۔ میں نے جائے بیش كُ تَوْ آپ نے فورا اسے سونگھا اور فر مایا: كيوں جن ! ہمارے ساتھ كوئى وشمنى ہوگئ ہے؟ من نے کہا شاہ جی ؓ! خدانہ کرے۔فرایا: تو جائے میں زہر کیوں ملایا گیا ہے؟ میں حیران ہو گیا،میرے ناتھ یا وٰل پھول گئے۔ میں نے کہا: شاہ جی! آ پ کیا فر مارے بیں؟ یہالیاسب آپ کے خدام ہیں انگر آپ نے پورے اعتاد ہے فرمایا: بھائی! ہے ع یے نہیں زہر ہے۔ میں گھیرایا ہوااندر گیا۔ بیوی سے پوچھا جائے کس نے پکائی ؟اس نے کہامیں نے خود ٔ دودھانی بھینس کا ہے۔ میں نے کہا: اللہ کی بندی! شاہ جی فرمار ہے ہیں،اس میں زہر ہے،اس نے متعجب ہوکر کہا: خدانہ کرے ہائے ایسے نیک بندے ہے کون ایسا کرسکتا ہے؟ اور پھر ہمیں اپنی جان عزیز نہیں۔میرے لئے سے بات معمہ بن گئی، مارے ندامت کے قدم بوجھل ہور ہے تھے کہ شاہ جی کو کیسے سمجھا ؤں اور کیا منہ دکھاؤں؟ اتنے میں میری ہیوی کچھسوچ کر بولی! اوہوایک بات ہے سنوتو 'ہمارے ہاں کھا تڈنہیں تھی' راشن کی کھانڈ ابھی مل نہیں سکتی تھی ، میں نے یا ؤ بھر کھا تڈ ہمسابوں ہے منگوا ئی تھی۔وہ تو آپ کومعلوم ہے مرز ائی ہیں ،کہیں انہوں نے شرارت نہ کی ہو۔بس میں سمجھ گیا۔ تحقیق پریہی معلوم ہوا کہ چینی میں زہر ملادیا گیا تھا۔ ہم شاہ جی کی فراست پر حیران ہوئے اورشکر کیا کہ خدانے ہمیں ذلت سے بچالیا۔ (بخاری کی ہیں ص ۸۶)

#### قاتل سے ملاقات:

جانبازمرزارقم طرازين:

حالات کی پیشانی شکن آلودتھی، فضاؤں میں انقامی ارادوں کے تیور ہنوز سرخ تھے کہ امر تسریس را جندر سکھ آتش سے پھر ملاقات ہوگئی۔ اس نے امیر شریعت سے ملنے کا ارادہ فلا ہر کیا، لیکن میں اسے طرح دے گیا۔ آخر جب اس کا اصرار بردھا تو میں اسے امیر شریعت کے مکان پر لے گیا۔ قاتل اور مقتول کا آمنا سامنا ہونے سے بیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لئے راجندر سکھ کے بیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لئے راجندر سکھ کے جسم کو ہاتھ اور نگا ہوں سے کھنگال ڈالا، جس بروہ سکر ایا، اس کی یہ سکرا ہے میرے شبہ برطنز تھی۔

''لباس اورجہم کی تلاثی میں اب کیا رکھا ہے جانباز! دل اور آنکھوں میں دیکھو، جن میں ندامت کے کس قدر آنسو ہیں، جوشاہ بی کی جینٹ کرنے آیا ہوں۔ میں اپنے پر ماتما کی سوگند کھا کر کہدر ہا ہوں کہ میرے پاپ جھے پچھیا تاپ کے لئے اس عظیم انسان کے چنوں میں سیس جھکا دینے کے لئے مجبور کررہے ہیں کہ جس کی زبان نے میری چھری کو گند کردیا اور میر ہارادوں کوموت آگئی، ورند آج قاتل اور مقتول کا ناطر ٹوٹ چکا ہوتا'۔

یہ کہتے ہوئے راجندر سکھ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور میں نے امیر شریعت کے دروازے پردستک دی۔

"كون ہے بھائى! اندرآ جاؤ" بياميرشريعت كى آوازىقى، ہم بينھك ميں

چلے گئے۔سیدامیرشریعت پان بنانے میںمصروف تھے۔

''یہآپ کا قاتل ہے شاہ تی''! میں نے عرض کیا۔ امیر شریعت نے ایک نظر را جندر سنگھ کی طرف د کیھ کر فر مایا:

> "ہاں بھائی! ایسے ہی لوگ میرے قاتل ہوتے ہیں" میں نے اپنے فقرے کودوبارہ ذرہ وضاحت سے دُہرایا توسنجل کربیٹھ گئے اور متبجب ہوکر سوال کیا" کیا مطلب"؟

> "برراجندر سکھ آتش ہے، برآپ کے حالیہ سفر میں مرزائیوں کی طرف ہے آپ کے قال پر مامور کیا گیا تھا"۔

''اچھا...کیوں بابو! بیدرست ہے'؟۔''ہاں شاہ صاحب''۔ ''تو پھرکونی چیز مانع رہی''۔

یہ میں نہیں جانتا شاہ صاحب! گرآپ کے طرز تکلم نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا'اس پرامیر شریعت نے زور سے قبقہہ لگایا اور را جندر سنگھ کو مخاطب کر کے کہا:

# موت اورزندگی خداکے ہاتھ میں ہے:

''میراطرز تکلم مجھے کیا بچا سکتا ہے بابو! موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یادرکھو! جورات قبر کی ہے وہ با ہر نہیں آسکتی اور جس رات کو با ہر رہنا ہے اے دنیا کی کوئی طاقت قبر کے سپر دنہیں کرسکتی۔ البتہ تہہیں میر کی نفیحت ہے کہ بحثیت انسان میں کوئی طاقت قبر کے سپر دنہیں کرسکتی۔ البتہ تہہیں میر کی نفیحت ہے کہ بحثیت انسان میشد انسان کی بھلائی کے لئے سوچا کرو۔ دولت ہاتھ کی میل ہے بابو! اس کے لالج میں اگرتم مجھے قبل بھی کردیتے ، اور میر نے قبل کے الزام سے تبہارادامن محفوظ بھی رہتا تو میں اگرتم مجھے قبل بھی کردیتے ، اور میر نے قبل کے الزام سے تبہارادامن محفوظ بھی رہتا تو میں دوسرے موقعہ پر بغیر جرم کے مارکھا جاتے ... خیر!۔''

امیرشریعت کیم مسکرائے اور قرآن کریم کی چندآیات کا ترجمہ سناتے رہے کہا تندر سنگھ امیرشریعت کی گفتگواور قرآن عزیز کے لفظوں کہاتنے میں جائے آگئی۔راجندر سنگھ امیرشریعت کی گفتگواور قرآن عزیز کے لفظوں میں اپنے ماضی پرغور کرتا ہوا ہے اختیار رونے لگ پڑا اور روتا ہوا امیرشریعت کے قدموں پرگریڑا۔امیرشریعت نے فرمایا:

"ا پے رب کے سامنے گرو جو تہمیں معاف کرے.. میں تمہارا چاکر ہوں بابو! لوجائے ہو''۔

امیه شریعت اور را جندر سنگه آتش کے درمیان بیملا قات مغرب کی نماز تک ربی ۔ (مات میر شید یت س. ۱۹۳۰

## الكيادلجسي واقعه:

امیر شرایعت آپنی بیار بیوی کو ڈاکٹروں کے کہنے پر مسوری (ایک بہاڑی مقام ہے) لے گئے۔ جانباز مرزا لکھتے ہیں: ایک دن امیر شرایعت کی چھسات سالہ بکی گھر سے کھیلنے بازاراتری کہ فائب ہوگئی. بنی کی گمشدگی نے سارے گھر کے ساتھ ساتھ حلقہ احباب کو بھی پریشان کر دیا مسوری کے نشیب و فراز کھنگال ڈالے گئے گر بنی کا کوئی بتہ نہ چلا۔ بستر پر مریضہ (امیر شریعت کی اہلیہ) کی حرارت بڑھ گئی۔ برطانیہ جیسی سلطنت کو للکار نے والا بیشانی سے بسینہ پو نچھنے لگا، دوستوں کے دلوں کی دھر کئیں تیز ہوگئیں، اس طرح دن گزرگیا اور شام کے جراغوں نے مسوری کو جگ مگا دیا۔ استے میں ایک انگریز خاتوں بنی کولیکر گھر پنجی دیکھتے ہی امیر شریعت نے بنگی کو سے سے نے کا یا اور انگریز خاتوں سے غصاور تلخی میں کہا! تم نے یہ کیا کیا؟ تم کون ہو؟ میرے گھر کا نظام تو نے در ہم برہم کردیا۔ انگریز خاتوں امیر شریعت کی یہ گفتگونہ جھ

تذ كره وسوانح سيدعطاء التدشاه بخارى \_\_\_\_\_\_ 🖈

سکی۔ مگراس نے انگریزی میں کہا عرصہ ہوا میری بچی جوشکل وصورت میں بالکل ایسی ہی تھی فوت ہو چی ہے۔ مجھے یہ بچی بہت بھلی معلوم ہوئی میں آپ کی اطلاع کے بغیر اسے لے گئی مجھے معاف کردیں۔ لیکن آئندہ ہر مجھے میں اسے یہاں سے لے جایا کروں گی اور شام کو چھوڑ جایا کروں گی۔اس پرامیر شریعت نے فرمایا!

تو ماں ہے اگر ماں کے دکھی دل کو میرے دل کے نکڑے ہے کوئی سکون مل سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن بیرد یکھنا کہ اس کی مریض والدہ بھی اس کے سہارے زندہ ہے۔ (حیات امیرشریعت ص ۱۶۱)

## بی کے لئے دُعا:

فانپور کورہ کے مشہور کارکن نوراحمہ صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ شاہ جی فانپور تشریف لائے اور ہارے ہاں قیام فرمایا۔ ہاری ایک بچی ہوتی نہیں تھی۔ ہم نے شاہ جی سے عرض کیا: شاہ جی! اس بچی کے لئے دُعا فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت کویائی عطا فرمادیں، شاہ جی نے بیار سے بچی کو گود میں لے کر اس کی زبان پر اپنا لعاب دہمن لگایا اور فرمایا کہیں سے فالص شہد مطرقو اسے چٹایا کرو۔ انشاء اللہ ہولئے لعاب دہمن لگایا اور فرمایا کہیں سے فالص شہد مطرت مولا نا عبداللہ صاحب درخواسی کی مشہد کی لگے گی۔ اس کے بعد شاہ جی حافظ الحدیث حضرت مولا نا عبداللہ صاحب درخواسی کی مشہد کی ملاقات کے لئے تشریف لے چلے۔ گھر کے درواز سے باہر گئے ہی تھی کہ شہد کی مکھیوں کا ایک بچوم اسی درواز سے سے ہارے گھر میں داخل ہوا، اور ایک جگہ ڈیرہ مکالیا۔ ہم انہیں کا شہد حاصل کر کے بچی کو کھلاتے رہے، تیسر سے سال بچی ہو لئے گئی جب بچی نے بولنا شروع کردیا تو کھیاں اپنا ڈیرہ اُٹھ کر کہیں چلی گئیں۔ ہم ہمیشہ اس بھلا ہوں دروان رہے وہ بچی اب ماشاء اللہ صاحب اولاد ہے اور اس کی قوت گویا ئی

تذکرہ وسوانح سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ۵٢ ﴾ بالکل صحیح ہے۔ ( بخاری کی باتیں میں ۸۵)

ہم نے یہاں حضرت امیر شریعت کی کتاب ِ زندگی کے چندا سے واقعات کا ذکر کیا ہے جو تہذیب، اخلاق، صبر وقتل اور عفو و درگز رکا سبق دیتے ہیں۔ یہ واقعات اپنی قوت و تا ثیر میں بے مثل ہیں۔ جو مخص بھی ان پڑمل کرے گا تو سعادت وطہارت کے بلند مراتب پر فائز ہوجائے گا اگر پورا معاشرہ ان باتوں کو اپنا اصول و معمول بنا لے تو کو کی وجہ ہیں کہ وہ مثانی معاشرہ نہ بن سکے۔

بابسوم

# اوصاف و کمالات ، تواضع وانکساری تفوی و خشیت الہی ، سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت

وه لوگ جواللہ کی زمین پراللہ کی بندگی ،عبادت، انابت، عاجزی اورا عکساری کے نفوش چیوڑ جاتے ہیں، اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں اپی شرافت، محبت، اخوت اور مودت کے پیول کھلا جاتے ہیں وہ اپنے مریدوں، شاگر دوں، رشتہ داروں، احباب اور متعلقین کی یادوں اور دعاؤں سے بھی محونییں ہوتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم مظافی آبی میں مونی کے ایک بدوی صحائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

منافی نہ نہ نہ کی جتی کو دیکھنا ہووہ اس صحائی کو دیکھ لے''۔

اس طرح زندگی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت وملا قات سے اس طرح زندگی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت وملا قات سے مستفید ہونے والوں کو بیر خیال آتا تھا جس نے کی جنتی انسان کو دنیا میں اپنی آتھوں

ے دیکھناہوہ ان کود کھے لے۔ امیرشریعت سیاسی میدان میں حصہ لینے کے باہ جوددور حاضر کی سیاست کی خرابیاں کیا ہیں خود آگے بڑھنا، نمایاں ہونا، قیادت، مناصب کے لئے امیدواری، غیبت، حسد، ان میں سے کوئی بیاری بھی ان کے کردار کوچھو کر بھی نہیں گذری تھی۔ وہ ایک عالم دین تھاور دین انداز میں دین کا کام کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔امیرشریعت کی زندگی کے مختلف بہلو دُل کوشورش کا شمیری نے بڑے جو بصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔

## شاه جي کي عادتيس:

شورش کاشمیری مرحوم لکھتے ہیں:

'' شاہ بی خوبصورت عادتوں کے ایک دلفریب انسان ہے۔ قرونِ اولیٰ میں ہوتے ۔ اور کر بلا میں سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوتے ۔ اور کر بلا میں سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوتے ۔ ان کی درویثی اور فقیری میں ہوئے اسدلٹمی بھی تھی اور غیرت شبیری بھی ۔ وہ ابوذ رغفاری کی طرح اَ الملاک بیدا کرنے کے ہر طریق کو ناجا کر سیجھتے ۔ اور رسول اللہ منالین کی مرحوں سے بے پناہ ارادت رکھتے تھے۔ عہد عتیق کے روم ویونان میں ہوتے تو ڈیماسیتھینز یا سروہ و ہے ۔ جنہوں نے خطابت کے اصول مدون کئے۔ کمشدہ یونان میں ہوتے و ڈیماسیتھینز یا سروہ و تے ۔ جنہوں نے خطابت کے اصول مدون کئے۔ کمشدہ یونان میں ہوتے تو عجب نہ تھا کہ سقراط کی طرح انہیں بھی زہر کا بیالہ بینا پڑتا۔ ویدوں کے ہندوستان میں ہوتے تو ہمالیہ کے غاروں میں رشیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے اور گیتا کے در ق اجا لتے بھرتے یا بھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یادیں ایلوار اور اجنا کے میرالعقول غاروں میں نہ مثنے والی خطابت کا شاہ کارموس ہوتی ہیں۔

شاہ بی آلیک بجیب وغریب تصویری مرقع تھے۔ ان کے چہرے مہرے پر فقرائے اسلام کا طفلنہ اور دانشوران بونان کا ہمہہ ہالہ کئے ہوئے تھا۔ آدی ان کے نور یک آکر ادر نزد یک ہوجا تا تھا۔ ان کے نخالف وہی لوگ تھے جوان سے دور رہ تھے۔ یا پھر انگریزوں کے پھوہ مسلمانوں کے دغمن اور قادیا نیت کے تمبع ۔ وہ نور کا تزکا تھے۔ یا پھر انگریزوں کے پھوہ مسلمانوں کے دغمن اور قادیا نیت کے تمبع ۔ وہ نور کا تزکا تھے کہ اندھیری رات اس کی گرفت بھی آکر ففر وہ وجاتی ہے یا پھر اوس کا قطرہ تھے کہ غنجوں کا مند دھلاتے اور پھول کھلاتے تھے۔ ان کی عاد تھی جوان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چاتی تھے ساتی ساتھ چاتی تھے ساتی ساتھ چاتی تھے ان کی عاد تھی جوان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چاتی تھے ساتی ساتھ چاتی تھے ساتی ساتھ چاتی تھے ساتی سادہ اور بجیب تھیں کے قلیم کتابی انسانوں کے سواان کا وجود فی زمانہ شاذ ہی ملت ہے۔ (ایمنار نتیب ختم نوت ایر شریعت نبر)

## ماضی کے انسان:

وہ متقبل کے بارے میں پھینیں سوچے تھے۔ ہر چیز کواللہ کی رضا کے تابع سیجے حال سے انہیں بس اتنا ہی تعلق تھا کہ اس کو جمنجوڑتے اس پر کڑھتے یا بھی بھار اس پر تیمتے لگاتے تھے۔ البتہ وہ ماضی کے انسان تھے۔ امور ماضی ہی سے مجت کرتے تھے۔ ان کا اوڑھنا، پچونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جا گنا، سوچنا سجھنا، بولنا ہنسنا، سب ماضی کا مربون اثر تھا۔ اور اسلام کے ماضی کے سواکی بھی ماضی کے قائل نہ تھے۔ وہ تہدنداس لئے باند ھے تھے کہ رسول اللہ من اللہ خواجہ بند باندھا کرتے تھے۔ وہ کی بھی غذا میں بنداس لئے باند ھے تھے کہ رسول اللہ من اللہ خواجہ بند باندھا کرتے تھے۔ وہ کی بھی غذا کے عادی نہ تھے۔ ساگ ستو جو طا خدا کا شکر کیا اور نھائیا۔ میں نے ہری مرچ کے مادی نہ تھے۔ ساگ ستو جو طا خدا کا شکر کیا اور نھائیا۔ میں نے ہری مرچ کے رہوں ان میں کی شریع نے بین انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں بائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں پائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں بائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے رغبت نہیں بائی انہیں بغیر یکا ہے بھی تھا جاتے دیا ہے۔

مخدا پانی کثرت سے پیتے۔ بلکہ تقریر کرتے وقت تقر ماس ساتھ رکھتے تھے اور برف بی چباتے جاتے۔ ان کا گلابرف سے اور کھلٹا بلکہ کرار اہوتا تھا۔

اکثر فرش پربی بستر کھول کرسوجاتے یا پھر بان کی کھر دری چار پائی پر۔وضو کے لئے لوٹا بھیشہ ساتھ رکھتے۔ جب پان کھانے کی عادت پختہ ہوگئی تو تیلیوں کی ایک غریب الحال ٹوکری میں پانوں کی ڈھولی، چوٹا، کھتا اور سپاری کی گولیاں کھدر کے مکٹروں میں لپیٹ لپاٹ کے رکھتے تھے۔

# ياداللي :

سرخیز قرضی کی نماز قضاء ند ہونے ویے نمازان کی فطرت انہ ہو جگی تھی۔ مرات کے دیر سے سوتے اور بیان کی فطرت فانیہ ہو چگی تھی۔ مبلوں میں آخری مقرروہ بی ہوتے۔ اور ان کا کوئی جلسہ بارہ ایک بجر رات سے پہلے تم نہ ہوتا تھا۔ اور منج ہوجانا تو عام معمول تھا۔ جلسہ تم ہوجانے کے بعد عقیدت مندوں کا ہجوم محفظہ دو گھنٹہ کھرے رکھتا جس روز جلسہ نہ ہوتا یا گھر پہوتے تو محفل آرائیاں فرصت ندویتیں۔ وہی دو بج شب کا سونا مقدر ہوتا۔ البتہ رمضان شریف کے مہینے میں سے معمول ندر ہتا۔ تر اور کی پرسوں میں حال بیہوتا کہ محبت آرائیاں بالکا مختفر کری تھیں۔ وقت کا بڑا حصہ یاد البی میں مسئول ہوجاتے آرائیاں بالکا مختفر کردی تھیں۔ وقت کا بڑا حصہ یاد البی میں بر کرتے۔ بلکہ صورت حال بیتھی کہ کردی تھیں۔ وقت کا بڑا حصہ یاد البی میں بر کرتے۔ بلکہ صورت حال بیتھی کہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیخی اللہ عبادت کے ایک کا دفت ہے۔ محفل برخاست ہونی چاہیں ۔ پھرخود بی اٹھ کھ کر سے ہوتے تو دوستوں ہوتے کہ محفود تیں اٹھ کھ کو بیا ہوتے۔ یا محفود تیں اٹھ کھ کر سے دیں کے میائی میں کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ دی تا تھ کے کہ کے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا دو تو کھ کے کہ کہ کہ کی کر خود بی اٹھ کے کر خود بی اٹھ کی کہ کی کے کر خود بی اٹھ کی کہ کی کی کی کی کہ کے کر خود بی اٹھ کے کر خود بی اٹھ کے کر خود بی اٹھ کی کی کہ کی کی کی کی کے کر خود بی اٹھ کی کے کر خود بی اٹھ کے کر خود بی کر خود

## روٹی کے لئے جینا:

فرماتے! جولوگ روٹی کے لئے جدوجہد کرتے اورای کے لئے جیتے ہیں!
ان میں اور ایک کتے میں کوئی فرق نہیں وہ بھی روٹی کے لئے بھونکتا اور دم ہلا کر مالک
کے پیچھے پہتا ہے۔روٹی کوئی چیز نہیں اصلی چیز عقیدہ اور اس کے مطابق زندگی بسر
کرنے کی دھن ہے۔

# چشتی بھی نقشبندی بھی :

مذہباً یکے مسلمان اور بہلحاظ مسلک حنفی العقیدہ تھے۔ دیو بند کے مدرسہ فکر کے پیرو۔لیکن طبیعت میں کی کے لئے تنفرنہ تھا۔ ہرفرقے کی اچھائیوں سے محبت کرتے۔ مرزائیوں کو تو مسلمان عی نہ سجھتے تھے۔ صوفیاء اور اولیاء کا بے حداحر ام کرتے اور مزے میں آ کرفر ماتے بھی میں تو چشتی بھی ہوں نقشبندی بھی، قادری بھی، صابری بھی، اورسپروردی بھی۔مولا تاداؤدغزنوی نے شکایت کی کہمظبرعلی اظہرا ہے بیٹے قیصر مصطفیٰ كى شادى ير باجا بجوار ما ہے فرما يا بھى ! ان سے كله نه كرو، و و تو محرم كے دنوں ميں باہے بحوا کرتعزیہ نکالتے ہیں۔ایے دوائر سے باہرعام جلنے عوتوں میں شاذ ہی شریک ہوتے تھے۔ میں نے انہیں اپنے بھائی پورش کا شمیری کے لئے دعائے مغفرت ما تگنے کو کہا۔ تو فرمایا! ابھی چھوڑو! اس تنظی کلی ہے کون حساب لے گا۔ خدا ہماری اور تمہاری طرح تھوڑا ہی ہے۔ قیامت کے روز چنگیز ، ہلاکو، ہٹلر، مسولینی وغیرہ کا حساب ہی لمیا ہوگا ہا شاہے کون یو چھتا ہے۔

## شاه جي اوروقت کي پابندي :

وعدہ بہر حال پورا کرتے سال کے تین سوپنیٹے دنوں میں تین سوتمیں دن تقریریں فرماتے لیکن وقت کی پابندی ان کے بس کا روگ ندتھا۔ جلسہ میں دیر سے بہنچ اور جس کے ہاں جا کر ملنا ہو وہاں وقت مقررہ کا دو چار گھنے او پر ہو جانا تو معمولی بات تھی۔ مولانا آزاد سے ملنے کا وقت طے کیا۔ وہ سینڈوں پرنگاہ رکھنے والے اور یہ دو (۲) گھنے لیٹ پہنچ۔ وقت ہورہا تھا۔ دوستوں نے متوجہ کیا گر قیلولہ کرنے لگ گاندھی جی ہے بھی یہی کیا۔ مولانا حبیب الرحمٰن کہا کرتے تھے کہ شاہ جی نے انگریز کے خلاف اتنا جہاد کیا ہے کہ گی انسانوں کا مجموعہ بھی پہنیں کرسکا۔ گروفت کے اسراف کا یہ حال ہے کہ اگر آج ہے کہیں کہ فلاں روز ٹھیک استے نج کراتے منٹ پرشاہ جی کو وائسرائے لیگل لاج بھجواد وہم آزادی کا پرواند دے دیں گے تو آزادی بھی نہیں سے گا کہوں کہا کہ دی ہوں۔ وائسرائے لیگل لاج بھجواد وہم آزادی کا پرواند دے دیں گے تو آزادی بھی نہیں۔

#### ملكوتى صفات:

ا بنی تعریف سے بھی خوش نہ ہوتے۔ نہ پند کرتے نہ اجازت دیتے۔
اخباروں میں چھپنے چھپانے کے شخت خلاف تھے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کا وجود ہی
نہیں دیکھا تھا۔ اخبارات کو عمر بھر بھی کوئی بیان نہیں دیا۔ نہ صنمون لکھا۔ آزاد کے نام
سے دو چار مضمون چھپے، وہ راقم الحروف کے لکھے ہوئے لیکن ان کی گفتگوؤں کا عکس
تھے۔ اس معاملہ میں وہ عام لیڈروں کی کمزوریوں سے اسنے بالا تھے کہ ان کی ملکوتی
صفات پر جرت ہوتی تھی۔

پان خود بناتے، چائے بھی خود ہی تیار کرتے ،خود پیتے اور دوسروں کو بلواتے تھے۔اللہ سے حد درجہ ڈرتے اور حضور مٹاللین کے حالہانہ ارادت رکھتے تھے۔

## قرآن كور فيق بناليا:

ان کے پاس کوئی وسطی لا بھریری نہھی۔فرماتے قرآن کے سوائسی اور کتاب کے مطالعہ کی ضرورت نہیں رہی۔ابتداء میں خوب کتابیں پڑھی تھیں پھر مطالعہ کا یہ ذوق پھر دنوں ساتھ رہا۔ آخر قرآن پاک ہی کو رفیق بنالیا۔ مولا ناطفیل منگلوری کی ستاب 'مسلمانوں کا روشن مستقبل' ایک زمانہ میں ساتھ رکھتے اور ساتھیوں کو اس کے سب 'مسلمانوں کا روشن مستقبل' ایک زمانہ میں ساتھ رکھتے اور ساتھیوں کو اس کے بیاضت کا مشورہ دیتے تھے۔مولا تا ابوالکلام آزاد کا ''الہلال' ظفر علی خان کا ''ستارہ سی '' انہوں نے ذوب کر پڑھے تھے۔ علامہ اقبال کے کلام کا بڑے انہاک سے مطالعہ کہا تھا۔

ا پنی ذات کی ہرحال میں نفی کرتے اور جماعت کے دوستوں یا جماعت ہے ہاہر کے انگریز دشمنوں کے قصیدے پڑھواتے اور دعا کیں دیتے تھے۔

# ساسی زندگی کا آغاز:

جنگ عظیم کے دوران سیای جلسوں پر پابندی تھی۔ ۱۹۰۷ء میں ہی سیای سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ یکا یک ۱۹۱۹ء میں ترکوں نے برطانوی اتحاد بوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ ترکوں کی شکست کے بعد کرسمس کے دنوں میں حکومتِ ہند نے برطانوی فتح کا جشن منانے کا اعلان کیا۔ اسی دوران مولانا مجمعلی جو ہراور مولانا شوکت علی کواپنے انگریزی اخبار کامریڈ میں (VOICE OF TURKY) کے عنوان سے مضمون لکھنے پر نظر بند کردیا گیا۔ علی، ہند نے مسلمانوں کوجشن میں شرکت

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاہ بخاری منا تا مسلمانوں کوزيانہيں \_گاندهی جی بھی کرنے ہے کے منع کرديا کہ ترکی کی فتح پرجشن منا تا مسلمانوں کوزيانہيں \_گاندهی جی بھی احتجاج کی خبریں آنے احتجاج کی خبریں آنے

لگیس -سب سے زیادہ اشتعال انگیز حادثہ جلیا نوالہ باغ امرتسر میں ہوا۔

#### واقعه جليانواله باغ:

یہ 'باغ''شہر کے درمیان واقع تھا۔کوتو الی سے جنوب کی طرف کچھ فاصلہ یراس کا آمدورفت کا علاقہ نہیں تھا۔ اس باغ میں جلسے ہوا کرتے تھے۔ مارشل لاء ہوجانے کے باوجودایک ہفتہ تک شہر میں حکومت اپنا نظام قائم نہ کرسکی۔ باغ میں ہر روز جلے ہوتے تھے اورلوگوں کوصورت حال ہے آگاہ کیا جاتا تھا۔اور پرامن رہنے کو بھی کہا جاتا۔ کیونکہ کارکن حضرات تشد د کو درست نہیں سجھتے تھے اور گاندھی جی نے یرامن رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ۱۳ ایریل اتوار کے روز بیسا تھی کے دن امرتسر میں خاص ہجوم تھالوگ دیہاتوں سے برسی تعداد میں آئے تھے۔جلیانوالہ باغ میں جلسہ ہور ہاتھا۔حاضری معمولا بھی غیر معمولی ہوتی تھی۔لیکن بیسا کھی کے دن غیر معمولی ر لکارڈ بھی مات ہوگیا۔لیفٹینٹ گورنرلارڈ اڈوائر کی ہدایت کےمطابق جزل ڈائر فوج کا ایک دستہ لے کرشہر میں آیا۔اس نے کوتو الی کی طرف بردھ کرعام آمدورفت کا راستہ روکا اور آ گے بڑھ کر کوئی تنبیہ کئے بغیر فوج کو گولی چلانے کا حکم دے دیا۔ ہزاروں زخمی اورسینکڑ وں قتل ہوئے بھاگ دوڑ میں نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔لوگ مكانوں اور ديواروں كو بيما ندكر بھا گئے لگے۔ليكن مسلمان سب سے زيا دہ تختہ مثق ستم ہوئے ڈائر اور اس کے فوجی واپس طلے گئے اور لوگ بھی ہراساں ہوکر جدھر رخ ہوا بھاگ گئے۔۔

# سيدعطاء الله شاه بخاري برحادثه كاردمل:

ال قل عام نے نہ صرف امرتسر کے شہراور ضلع میں آگ لگادی بلکہ قرب وجوار کےلوگوں میں بھی اینے مرنے والوں اور زخمی ہونے والوں کی خبر س کرغم وغصہ کی لہردوڑ گئی۔اخبارات میں جب اس قتلِ عام کی خبر پھیلی تو سارے ملک بلکہ ساری دنیا میں انگریزی تشدد کے خلاف گہرا جذبہ پیدا ہوا۔ نوجوان سیدعطاء الله شاہ بخاری کی ر ہائش گاہ بھی کوتو الی اور جلیا نوالہ باغ کے قریب ہی تھی۔اس سانحہ جا نکاہ سے طبیعت متاثر ہوئے بغیر مندہ علی تھی۔ ترکول کی شکست کے بعد خود اپنے گھر میں انگریزی مظالم کی داستان ایک چیثم دیدوا قعہ بن کرسا منے تھی۔جوشلی طبیعت،ترسیے والا دل،ترہیانے والی زبان کب تک خاموثی اختیار کرتی \_قسمت نے پہلے ہی کرسمس کے دنوں میں كانكريس كاسالانها جلاس امرتسر ميس كرانے كا فيصله كرچھوڑ اتھا۔اب انگريزي حكومت کے سامنے بیسوال تھا کہ آیا کا تکریس کا اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جائے یا نہ؟ اجلاس كا فيملد دىمبر ١٩١٨ء ميں ہوچكا تھا۔اس كئے اسے خودساختہ فتنہ سے تعبير نه كيا جاسكتا تھا۔ ہندوستان کے چیہ چیہ میں جلیا نوالہ باغ کے مظالم کی داستاں پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی رائے عامہ بھی برطانیہ کے خلاف تھی۔اس لئے اس اجلاس کوروکا نہ جاسکا۔اوروز برہند نے اعلان کر ہی دیا کہ کانگریس کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جائے گا اور اے روكانهيل جائے گا۔ (تلخيص ماہنامدنقيب ختم نبوت امير شريعت نمبرص: ٣٨٢٦٩)

> واعظ سے سیاسی لیڈرتک : مولانامحدداؤدغزنوی لکھتے ہیں :

اس وقت میری عمر ۳۵ سال تھی۔ حکومت کے تشدو سے بے نیاز ہوکر جب میں نے تقریری شروع کیس تو عوام میں ہروفت میری گرفآری کا جرجا تھا۔ میں نے اللہ کے نام پراہے مشن کو جاری رکھا۔ جولمی سکون مجھے اس وقت حاصل تھا میں اسے بیان نہیں کرسکتا۔

سیدعطاء القد شاہ بخاری آس وقت مدرسہ نعمانیہ مجد خیرالدین (امرتسر) میں مشکوۃ شریف پڑھ رہے بطور ایک مشکوۃ شریف پڑھ رہے تھے۔لیکن وہ اپنے خوش بیان ہونے کی وجہ سے بطور ایک واعظ امرتسر میں مشہور تھے۔

میری ایک تقریر چوک کڑہ سعید میں ہوری تھی۔اس کے بعد ہر دوست کا خیال تھا کہ میں گرفتار کرلیا جاؤں گا۔اور ساتھ ہی جھے دوستوں نے نفیحت کرنی شروع کی کہ زمانہ بڑا تازک ہے۔آپ اس تم کی تقریریں نہ کریں۔دوسرے دن ای جگہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی اور کہا:

شاہ بی کی اس تقریر ہے عوام میں غلط بھی پیدا ہوئی۔ مجھے جب اس تقریر کا علم ہوا تو میں نے سمجھا کہ شاہ بی کو واقعات کاعلم بیس اور ان سے بیتقریر کرائی گئ

ہے۔ لہذامیں نے دوسرے دن شاہ بی کواپنے مکان پر بلوایا۔ اور اخبارات کے تمام گزشتہ فائل ان کے سامنے رکھے اور ان سے عرض کیا کہ اس وقت عالم اسلام کے خلاف برطانیہ کیاسلوک کررہا ہے۔ اور خاص کرتر کی میں جو پچھ ہورہا ہے وہ عالم اسلام کے لئے تیا بی کا باعث ہے۔

یہ حالات میں کرشاہ جی ؒنے فرمایا کہ : ''نہ تو میں اخبارات پڑھتا ہوں اور نہیں نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے ،اس لئے مجھے حالات کا کوئی علم نہیں''۔

بیں نے عرض کیا: اگر آپ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد میرے ساتھ مل کر کام کریں تو اس وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کی بہتر خدمت ہوسکتی ہے۔ شاہ جی نے فرمایا: ''نیس تو ایک طانب علم ہوں ان حالات بیس کیسے تقریر کرسکتا ہوں''۔ نیس نے کہا آ ۔۔۔ دو تمین میلنے میم ہے مہانے پہلسول ٹارکٹ کریں ۔۔

شاہ بی نقر حدیات کی کی نہ تی ۔ تقریبی قابیت ان بی قدرت نے در بعت کررکھی تھی۔ چنانچے تھوڑ ہے عرصے بیں شاہ بی خلافت کے موضوع اور حالات حاضرہ کے بہترین مقرر بن گئے۔ پھر تو ان کی تقریبی کا بیالم ہو گیا کہ نہ صرف امر تسر بلکہ پنجاب سے باہر سارے ہندوستان میں وہ اپنی ایمان پرور تقریروں سے لوگوں کے جذبے حریت اور ایمان کوگر ماتے رہے۔

بیان کی خاندانی شرافت یا عالی نسبی جھیئے کہ اس مقام پر بہنچ کر بھی وہ مجھے اپنا بڑا بھائی اور استاد تشکیم کرتے رہے۔ ( دیات امیر شریعت سی ۲۳)

مها گرفتاری :

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

تحریک خلافت ۱۹۲۱ء میں جب عوام کی گرفتاریاں شروع ہو کمیں اور شاہ جی بھی اپنی ایک تقریر کی بناء پر جوانہوں نے مسجد خیرالدین امرتسر میں کی تھی گرفتار کرلئے گئے۔اس مرتبہ انہیں تین برس تک کی سزا ہوئی۔ بیشاہ جی کی پہلی گرفتاری اور سزایا بی تھی۔اس کے تھوڑ سے بعد سول نافر مانی کی عام تحریک شروع ہوگئی اور ہم سب گرفتار ہوکر جیلوں میں چلے گئے۔

## ميانوالي جيل:

بنجاب کے تمام کارکن میانوالی جیل میں سے۔ وہاں شروع میں تو سخت بابندی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے مل بھی نہ سکتے تھے۔ امر تسر کے بچھ کارکن وہاں پنچ تو ہماری ایک طاقت بن گئی۔ شروع میں ہم گیہوں کی رونی کھاتے ہے دن بعد ہماری رونی ترک کردی اور مطالبہ کیا کہ ہم سب کوایک ساتھ رکھا جائے۔ چھ دن بعد ہماری بات مان کی گئی اور ہم نے بھوک ہڑتال ترک کردی۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ سیاسی اور اخلاقی قید یوں کے لنگر الگ الگ ہوں اور اس کا تمام نظام ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہمارا سیمطالبہ بغیر بھوک ہڑتال کے مان لیا گیا اور سیاسی قید یوں کے لنگر کا لگ ہوں اور اس کا تمام نظام ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہمارا سیمطالبہ بغیر بھوک ہڑتال کے مان لیا گیا اور سیاسی قید یوں کے لنگر کا انتظام ہمارے سیر دکردیا گیا۔ جھے لنگر کا مینجر مقرر کیا گیا۔ اس بناء پر جھے تمام جیل میں انتظام ہمارے سیر دکردیا گیا۔ جھے لنگر کا مینجر مقرر کیا گیا۔ اس بناء پر جھے تمام جیل میں اور آنے جانے کی آزادی مل گئی۔ اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ یا بندیاں کم ہوتی چلی گئیں اور آغر کیا۔ بستہ آ ہستہ یا بندیاں کم ہوتی چلی گئیں اور آغر کیا۔ بستہ آ ہستہ یا بندیاں کم ہوتی چلی گئیں اور آئر کیا گیا۔ بستہ آ ہستہ آ ہستہ یا بندیاں کم ہوتی چلی گئیں اور آئر کیا گیا۔ بستہ ایک دوسرے سے ملنے جلنے گئے۔

## قومى زندگى كا آغاز:

1919ء کے فوراً بعد جب امرتسر کے لوگ مارشل لاء اور جلیا نوالہ باغ کے

تذکرہ وسوائے سیدعطا ، الشرثاہ بخاری وقت ماد نہ جا نکاہ سے بڑی طرح عثر حال تھے۔ لیکا کیہ لفظ خلافت سننے میں آیا۔ اس وقت مولانا محمد داؤد خونوی پہلے بزرگ تھے جو میدان میں نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو مسئلہ خلافت سمجھانا شروع کیا ساتھ ساتھ دولت عثانیہ ترکی کے خاتمہ کا ماتم بھی تھا۔ بیز مانہ خلافت سمجھانا شروع کیا ساتھ ساتھ دولت عثانیہ ترکی کے خاتمہ کا ماتم بھی تھا۔ بیز مانہ عالم اسلام پر چاروں طرف سے مصیبتوں اور آفتوں کا زمانہ تھا۔ جزیرة العرب اور دیگر مقامات مقدمہ غیروں کے قبضہ میں تھے۔ جب اس اجمال کی تفصیل مسلمانوں کو سائی جانے لگی تو مسلمان عوام کے اندر صدمہ اور جوش کی ایک اہر بیدا ہوگئ۔

حضرت شاہ جی اس وقت صرف مذہبی وعظ فر ماتے ہے وہ مولا نا واؤو غرز نوی کے ساتھ شریک نہ ہوئے ۔ البتہ بھی بھی مولا ناغز نوی کے نظریہ پرشاہ جی مخالفات انداز بھی اختیار کر لیتے ۔ جھے شاہ جی نے بتایا کہ ایک بارمولا نا داؤد غرز نوی نے خود کوشش کر کے جھے ہے ملاقات کی اور کئی گھٹوں کی ملاقات میں موجودہ مشلہ کھول کر بیان کیا۔ شب شاہ جی قائل ہو گئے جرکیا تھا بھر تو امر تسر کے مسلمانوں کی کایا ہی پلیٹ گئی۔ شاہ جی کا جہد جوانی اور ساتھ ساتھ جوش ایمان اور تو سیان کی ایک آگ لگ گئی۔

میرے لئے سیای جلسوں میں شمولیت کا پہلا موقع تھا۔ مسئلہ خلافت اور انگریز حکومت کی چیرہ وسٹیاں مسلمانوں کے ولوں کے زخموں پر نمک کا کام ویق تحصیں۔امرتسرا بھی ابھی زخم کھا کر ڈکلاتھا تگرمولا ٹاسیدعطاءاللہ شاہ بخاری کی تقریروں اور ندہجی وعظوں نے ہندومسلمان سب کے اندر بے پناہ جذبہ بیدا کردیا۔اشے میں اور ندہجی وعظوں نے ہندومسلمان سب کے اندر بے پناہ جذبہ بیدا کردیا۔اشے میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ بھی حکیم اجمل خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ بھی حکیم اجمل خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ بھی حکیم اجمل خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم

یدد تمبرامرتسر کے لئے تو بارانِ رحمت ثابت ہوا کہ ہندوستان کے تمام لیڈر امرتسر بہتنے گئے جو جیلوں میں تھے وہ رہا کردیئے گئے علی برادران بھی جیل سے رہا ہوکر سید سے امرتسر وارد ہوئے بیز مان علی برادران کے عروج کا زمانہ تھا۔ مولا نا شوکت علی کی صدارت میں آل انڈیا خلافت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں مولا نا محم علی جو ہر نے حالات حاضرہ اور عالم اسلام کی تباہی ویر بادی پر تقریر کی۔ اس جلسہ میں شاہ جی نے حالات حاضرہ اور حالم اسلام کی تباہی ویر بادی پر تقریر کی۔ اس جلسہ میں شاہ جی نے تقریر فرمائی اور دس لا کھرو بیہ چندہ کے لئے اپیل کی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور رو بیہ کی فرا ہمی شروع ہوگئی۔ مولا نا ظفر علی خان اس جلسہ میں موجود تھے مگر حکومت کی طرف سے ان کوتقریر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بیز مان ذمینداراور مولا نا ظفر علی خان پر طرف سے ان کوتقریر کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بیز مان ذمینداراور مولا نا گئی زبان انگریز وں کے انتہائی عناب کا تھا۔ مگر اسی اجتماع میں ان کوتار ملا کہ مولا نا کی زبان انگریز وں کے انتہائی عناب کا تھا۔ مگر اسی اجتماع میں ان کوتار ملا کہ مولا نا گیا۔ بہیں شاہ بھی کہ آگر آنعلق علی برادران سے ہوگیا۔

#### بيعت جهاد:

کھے عرصہ بعد مولا نا ابوالکلام آزآد کا دورہ پنجاب ہوا۔ یہ دورہ زیادہ تر ذہبی تھا اور مولا نا مسلمانوں سے بیعت جہاد لے رہے تھے۔ لا ہور کی شاہی مسجد میں نماز جعد کے بعد رانا فیروز الدین نے جواس وقت خلافت کمیٹی پنجاب کے سیرٹری جزل شے ،اعلان کیا کہ جو سلمان مولا نا آزاد کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے وہ کرسکتا ہے اس مجمع کے آخر میں شاہ جی حوض کے قریب ہی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی مولا نا عبدالقادر صاحب قصوری بھی تھے۔ شاہ جی آئے نا تو سخت بے چین ہوئے۔ مولا نا عبدالقادر صاحب قصوری بھی تھے۔ شاہ جی گھوسب کا م خراب ہور ہا ہے۔ یہ کہ کرشاہ جی آئے نے ایک

چھلانگ لگائی اور لوگوں کے گویاسروں سے گزرتے ہوئے منبرتک بہنچ گئے۔صدر خاموش تھاان سے کہا کہ میں ان کے اس اعلان کی وضاحت کروں گا۔

مولانا عبداللہ قصوری خاموش رہے۔ شاہ جی نے اپنی خداداد قراکت و بلند
آواز ہے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرلیا یہ پہلاموقع تھا کہ مولانا آزاد بھی محوجیرت شاہ
جی کی طرف دیکھ رہے رہتے۔ شاہ جی نے اس عظیم الشان مجمع کو چند منٹوں کے اندر
اندراپنی گرفت میں لے لیا اور اس نقطہ کی وضاحت فرمائی کہ جولوگ پہلے کسی مرشد
سے بیعت ہیں ان کی اس بیعت سے اثر نہیں پڑتاوہ بیعت ارشادتھی اور یہ بیعت جہاد
ہے۔ یہ ا

اتنا کہدکرا ہے ہاتھ مولانا آزادؓ کے ہاتھوں میں دے دیے اور کلماتِ بیعت کا ورد شروع کیا۔ شاہ جی پہلے پڑھتے پھرتمام مجمع پڑھتا تھا ایسامحسوں ہوتا تھا کہ تمام درود بوار سے بیآ واز آر بی ہے اور خشوع وخضوع کا بیعالم تھا کہ اس وقت بلاشہ قرنِ اول کا بیواقعہ یاد آگیا جب حضور مال بین مخرت ابو بکڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدینہ منورہ میں انصار سے بیعت لی تھی۔ ایسا منظر پھرزندگی میں بھی دیکھنے میں نہیں آیا اس واقعہ کے بعد شاہ جی کا تعلق مولانا آزادؓ سے ہوگیا۔ (مولانا آزادؓ نے ای موقع پر فرمایا۔ میرے بھائی! آپ کی اس خدمت پر ملک وطت کا ہر گوشہ شکر گزار ہے)

#### : جرت

حضرت خاوجی کی زندگی کے حالات مختصری کیوں نہ بیان ہوں مگروہ ناتھمل اور سراس الممل ہوں گروہ ناتھمل اور سراس الممل ہوں گے اگر تحریف کا ذکر ان کے ساتھ نہ کیا جائے کیونکہ اس المحریف کیا جائے گیونکہ اس تھے۔ گوائی قافلہ کے ہراول جناب عزیز ہندی بتھے تحریف کوائی قافلہ کے ہراول جناب عزیز ہندی بتھے

جنہوں نے پہلے پہل اس کا بیڑ انٹھایا۔اس بات کی تفصیل آج میں کافی حد تک بیان کرنے کی بوزیشن میں ہول۔جوحقیقت حال پرمبنی ہوگی۔میرے بعداب کوئی دوسرا آ دمی زندہ بھی نہیں جواس تحریک کے بنیادی پہلو پرروشنی ڈال سکے۔

ہندوستان کی شالی مغربی سرحد ہمیشہ سے ہندوستان کے انقلاب کی پناہ گاہ رہی ہے۔اورافغانستان میں جب غازی امان اللہ خان برسرافتد ارآئے تو آزاد ہند کے را ہنماؤں کوایک گونہ تسکین ہوئی۔ کیونکہ امان اللہ خان آزادی ہند کے حامی تھے۔ مگران کی مجبوری تھی کہان کے والد کے زمانہ ہی سے شاہ افغانستان انگریزوں کا وظیفہ خوارتھا۔عملاً برطانوی سفیرمقیم کابل کی حکومت افغانستان میں تھی۔ بادشاہ برائے نام ہی تھا۔ امان اللہ خان نے آتے ہی پہلاحملہ جب انگریزی سرحد پر کیا تو اس وفت انگریزی فوج بہت کم تھی پنجاب میں شورش ہونے کی وجہ سے مارشل لاء تا فذتھا اور فوج پنجاب میں تھی۔حکومت ہند کے لئے بیروفت بڑامشکل تھا اس افغانی حملہ کی وجہ ہے ایک توعملاً مارشل لاءاٹھ گیا۔ دوسرے پنجاب کی شورش کے باعث انگریزوں کوامان الله سے عارضی صلح کرنا بڑی۔اگر بیصورت نہ ہوتی تو انگریزوں کا پنجاب کو بریثان کرنے کا فیصلہ ابھی بہت یا تی تھا۔اس کا ایک فائدہ ہندوستان کو پیجھی ہوا کہ حکومت برطانیه کی یالیسی ہندوستان کی طرف عارضی طور پر پچھنرم پڑگئے۔ <sup>•</sup>

ان تمام حالات کے باوجود ۱۹۳۰ء کا ہندوستان سخت آ زمائش سے گزررہا تھا۔ اس کوکوئی راستہ نہ ملتا تھا کہ وہ اب کیا کرے؟ یہی وہ دور ہے جب ہجرت کی تحریک بکا بیک شروع ہوگئی۔اور اس کا اثر مسلمانوں پر بے پناہ ہوا۔حضرت شاہ جی نے کافی غور وفکر کے بعد اس میں ہاتھ ڈالا کیونکہ حکومت افغانہ۔ ن نے اپنی طرف ے جرت کرنے والوں کو بلایا۔ اس سے امید کی بید کہ وئی کہ شاید حکومت پر پچھ دباؤ پڑھائے اور وہ مسلمانا نِ ہند کے مطالبات پر توجہ د سے سے۔ اب شاہ جی نے بجرت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریت کی تحریث کی تحریث کی تحریث کی تحریث کی اور حکومت انگریز کی شخت گھبرا ہے میں پڑگئی ۔ پیشل گاڑیاں بھی چلنی شروع ہو گئیں ۔ صوبہ سرحد کے چیف کمشز سر سملٹن گرانٹ نے تو ایک قافلہ کو ہاتھ جو ڈ کر دو کئے کی کوشش کی گرمسلمان سر بھف جار ہا اور اپنی لا کھوں کی جائیداد چھوڈ کر بے وطن ہور ہاتھ ۔ جب بیتر کے ذوروں پرتھی تب سر کا رائٹریز کی مشینری حرکت میں آئی اور بین کر وں کی تعداد میں انگریز کے ایجنٹ مسلمان ، ان قافلوں میں شامل ہو گئے تا کہ اور بیدا کر بیدا نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ اور بیدا کر بیدا نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس بید نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس بید نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس بیان بیدا نہرس بیدا کر بیدا نہرس بیدا کر بیدا نہرس بیدا نہرس بیدا کر بیدا نہرس بید نہرس میں شامل ہو گئے تا کہ افتران بیدا کر بیدا نہرس بیدا نہرس بیدا کر بیدا نہرس بیدا نہرس بیدا کر بیدا کر بیدا کر بیدا کر بیدا کر بیدا نہرس بیدا کر بیدا کر بیدا کر بیدا کر بیدا کی بیدا کر بیدا کر

#### تواضع انكسارى :

معنرت شاہ جی جتنے بڑے انسان تھے اتنا ہی وہ اپنے کوچھوٹا بیجھتے۔ اکساری کا ان پراتنا غلبہ تھا کہ بھی ممتاز جگہ بیٹھنا پندنہیں فرمایا۔ لوگ سادات کو عام طور پرچار پائی پر بھاتے ہیں تو خود نیجے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ عوام کے لئے سادات کا احر ام تو حسن اسلام کی نشانی ہے مگر سادات کو کیا کرنا چاہیے ان میں سب کو سب سے بردے سید یعنی سید الکونین مالیڈی پیروی ہی باعث عز وافتخار ہے جب آنخضرت مالیڈی ہے کہ مراہ کا میٹ کے ہمراہ سالت پرچلتے تھے تو سب کے آگے ہوکر بلکہ کیف ما تفق (جیسے بھی ہوجائے) ان میں سامل ہوکر چلتے اور باوجوداس کے بطور مجز ہ آپ سب سے نمایاں اور ممتاز نظر آتے۔ یہی حال حضرت شاہ جی کا تھا آپ تبیع سنت تھے۔ سب کے برابر چلتے ، سب کے ساتھ حال حضرت شاہ جی کا تھا آپ تبیع سنت تھے۔ سب کے برابر چلتے ، سب کے ساتھ جیشتے اور سب سے مل کرکھانا کھاتے آپ امتیاز شان کو بھی پند نہ فرماتے۔ کوئی بھی آتا

تذكره وسوانح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ٢٢ ﴾

اسے اپنے ساتھ جار پائی پر بٹھاتے دوست اور خدام بھی کیاتے تو آپ ازراہ مزاح فرماتے کہ بھائی میں کوئی اچھوت تو نہیں .. مجبور ہو کرسب کو حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ۔

### چھا بر می فروش:

مولا ناعبدالمجیدانورصاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک وفعہ شاہ جی سے شرکائے جلس میں سے کسی نے حضرت مولا نا بنوری صاحب کے درسِ قرآن کا ذکر کیا جواسی صبح مدرسہ قاسم العلوم میں ہوا۔ شاہ جی فرمانے گئے: مجھے پتہ دیا ہوتا تو گرتا پڑتا حاضر ہوجا تا۔ آخر میں بھی تو چھا بڑی فروش ہوں، جب تک زندگی کی رمق بائی ہے یہ دھندا باقی ہے، ان ہی حضرات کے ہاں سے مال حاصل کر کے اپنی چھا بڑی میں رکھ کر صدالگالیتا ہوں۔ (بناری کی باتیں سے ۱۰)

# کیامزیدارساگ ہے:

مولوی غلام محمر صاحب برانی مجفظ خم نبوت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خوشاب کے جلسے میں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے اور ایک غریب کارکن کی .

خواہش پراس کے ہاں قیام کیا۔ جب صبح ناشتہ کا وقت تھا تو اسے بُلا کرفر مایا: یار! مدت ہوئی رات کی بای روٹی اور ساگ کا لطف نہیں لیا۔ آج وہی کھلاؤ، لطف آجائے گا۔

میری بیٹی سے کہوساگ بنا کر کھلائے۔ میز بان نے ایساہی کیا۔ جب کھا تا آیا شاہ جی میری بیٹی سے کہوساگ بنا کر کھلائے۔ میز بان نے ایساہی کیا۔ جب کھا تا آیا شاہ جی ہر لقعے پر تعریف فرماتے۔ فرماتے: کیا مزیدار ساگ ہے، بھی ! مزا آ گیا، بڑی مدت ہر لقعے پر تعریف فرماتے۔ فرماتے: کیا مزیدار ساگ ہے، بھی ! مزا آ گیا، بڑی مدت ہے بعد بہ نعمت حاصل ہوئی ہے۔ شاہ بی دُعا کین دیتے ہے۔ باور وہ دُعا کیں من کر گئیں سے تا تھا۔ خفیقت ہے تھی کہ شاہ بی نے اس کے حسیب حال فرمائش کر کے اس کو بھوا انہیں ساتا تھا۔ خفیقت ہے تھی کہ شاہ بی سے اس کے حسیب حال فرمائش کر کے اس کو کہ بی کہ دریا دی اور اور آئی نے ہے۔ بی کہ انہاں کے حسیب حال فرمائش کر کے اس کو کہ بی کہ دریا دی اور اور آئی نے ہے۔ بی کہ دریا دی کو ایساں کی اور کا کہ دریا دی کا دریا دی کو کہ دریا دی کا دریا دی کی دریا دی کو کہ دریا دی کی دریا دی کا دریا دی کا دیا کہ ایک کریا ہوگی کہ شاہ بی کی سے اس کے حسیب حال فرمائش کریا گئیں ہوگا کہ کا تو کہ کہ کا کریا ہوگی کی دریا دی کی دریا دی کا دریا کی دریا دی کا دریا دی کی دریا دی کا دور کا گئی ہے۔ دریا دی کی دریا کی کا کہ کا کریا گئی کے دریا دی کا دریا کی کی دریا کی کا کہ کی دریا کی کا کہ کی کے دریا کی کریا گئی کے دریا کی کو کریا گئی کے دریا کی کو کریا گئی کے دریا کریا گئی کریا گئی کے دریا کی کو کریا گئی کے دریا کریا گئی کی کریا گئی کے دریا کریا گئی کی کریا گئی کی کریا گئی کریا گئی کے دریا کریا گئی کریا گ

#### انسان توہو

مولانا نورالحن شاہ صاحب بخاری مرحوم فرماتے ہیں کہ خیر المدارس جالندهر کے جلسہ میں حضرت شاہ جی شریک تھے۔ کھانے کے لئے دسترخوان پر جیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کودیکھا، شاہ جی نے فرمایا: آؤ بھی ! کھا تا کھالو۔اس نے عرض کیا جی میں تو بھنگی ہون۔ شاہ جی نے در دبھرے کہتے میں فر مایا:'' انسان تو ہو''، بھوک تو لگتی ہے، یہ کہ کرخودا تھے،اس کے ہاتھ دھلا کرساتھ بٹھالیا۔وہ بے جاراتھرتھر کا نیتا تھا،اور کہتا جار ہاتھا کہ جی میں تو بھنگی ہوں۔شاہ جی نےخودلقمہ تو ڑا،شور بے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا،اس کا کچھ حجاب دور ہواتو شاہ جی نے ایک آلواس کے منہ میں بھگوکراس کے منہ میں ڈال دیا۔اس نے جب آ دھا آلودانتوں سے کا الیا تو پاقی آ دھاشاہ جی نے خود کھالیا۔اس طرح اس نے پانی بیا تو اس کا بچہ ہوایانی شاہ جی نے خود بی لیا۔وقت گزرگیاوہ کھانے سے فارغ ہوکر غائب ہوگیا،اس پررفت طاری تھی، وہ خوب رویا،اس کی کیفیت ہی بدل گئی،عصر کے وفت اپنی نو جوان بیوی جس کی گور میں ایک بچہ تھا،ساتھ لے کرآیا اور کہا شاہ جی!اللہ کے لئے ہمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر لیجئے اور بول میال بیوی اسلام لے آئے۔ (بخاری کی باتین ص:۳۳)

# نفس كاعلاج:

امین گیلانی بیان کرتے ہیں:

شاہ بی کومولا ناغلام غوث ہزاروی نے بغد میں جلسہ کی دعوت دی۔ آئر ہیں۔ کادن آ پہنچا،موالی نالام غورث ہزاروی نے کارجیج دی کہشاہ صاحب ٹوسفر میں اُسانی رہے۔ رہ ہے۔ مقامی حسرات نے ایک بس کرایہ پر حاصل کرلی، جس میں رضا کار اور مقالی

علماء بیٹھ گئے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو شاہ جی مجھے (امین گیلانی) ساتھ لے کر باہر تشریف لائے ، کار کا اگلا درواز ہ کھول کر کہنے گئے، امین! تم بیٹے جاؤ، میں نے عرض کیا شاہ جی میں بیچھے بیٹھوں گا، آپ آ گے تشریف رکھیں۔ شاہ جی نے لہجہ بدل کر کہا: امین میں حکم دیتا ہوں۔ یہیں بیٹھو، میں معملِ حکم کے لئے آ کے بیٹھ گیا۔ پیچلی سیٹ پر تین علماءِكرام بينه كئے، جب ميں بيٹھ گيا تو فرمايا: ذرا كان ادھركرو، ميں متوجه ہوا، تو ميرے كان مين آئتگى سے كہا بتم جاؤميں ايك گھنٹہ بعد تنہا بفہ بننج جاؤں گا۔مولا ناغلام غوث یوچیس تو انہیں ہی بات الگ کر کے بتادینا۔ میں بھونچکا سارہ گیا، ڈرائیورکو حکم دیا، چلو بھائی! اللہ کا نام لے کر انہیں لے جاؤ اور شاہ جی حجث مکان میں چلے گئے۔بس والول کو کچھ بنة نه چلا۔ ميرے پيچھے جوعلماءِ كرام بيٹھے تھے، انہول نے مجھ سے دریافت کیا، میں نے کہددیا، بفہ چل کربتاؤں گا۔الغرض ہم بفہ پنچے تو شہرے ایک ڈیڑھمیل قبل سینکڑوں سرخ پوش احرار رضا کار دورویہ استقبال کے لئے بندوقوں، کلہاڑیوں اور تکواروں سے مزین کھڑے تھے۔کارد مکھتے ہی انقلاب زندہ باو مجلس احرار اسلام کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ان دستوں نے ہوائی فائر داغے،مولانا ہزاروی خود استقبال کرنے والوں کی رہنمائی کررہے تھے۔انہوں نے آ کے بڑھ کر دروازہ کھولاتو تعجب سے یو چھا: امین! شاہ جی کہاں ہیں؟ میں اُتر کرانہیں الگ لے گیا اوران کا حکم سنا دیا۔مولا تا ہزاروی کا چبرہ سرخ ہوگیا،فر مایا: میں سمجھ گیا ہوں، اچھا آ لینے دوشاہ جی کو۔ ہم ایک برسی حویلی میں جاکر اُترے جہاں قیام دطعام کا انظام تھا۔ میں نے اعلان کردیا ، شاہ جی راستے میں ہیں ، ابھی تشریف لے آئیں گے۔ آب يبين انظاركري، ايك محنيه كمل نه كزرا موكا كه شاه جي تنها چك دار كلباري

## جفاکشی اور د لیری :

اکش علاء کے دور ہے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ لیڈروں کا تو کیا کہناان

کے لئے تو تیارا سٹیج چاہیئے جہاں کہ وہ موٹر ہے اتر کرایک عدد لیکچر جھاڑ دیں۔ بعض
مبلغین بھی بھار دیہات میں بھی چلے جاتے ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب سب

زالے تھے۔ان کی جوانی اور زندگی کا قابل فخر زمانہ ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان
وغیرہ اصلاع کے خشک اور ریتلے میدانوں، گرم، واؤں اور گردوغبار کے طوفانوں سے
مجت میں گزرا۔ بھی پیدل، بھی گھوڑ ہے اور بھی اونٹ پر چلے جارہے ہیں۔

ان کو بے بس مسلمانوں کی غربت کھائے جارہی تھی۔ جوروایت ورسوم اور
برمجبورہوماتے۔

وہ جہاں جاتے۔ مطحی دورہ کر کے بھی واپس نہ ہوتے نہ تقریریں نیچ کر کمائی کا حساب لگاتے۔ وہ ہر جگہ جم کر کام کرتے کہیں کہیں ڈیرہ ڈال دیتے اور تب نکلتے کہ وہ علاقہ صاف ہوجاتا یا حق کی حامی جماعت بن جاتی۔ اللہ تعالی نے آپ کو جرائے و ہمت کا وہ جو ہر عطافر مایا تھا جو کم کسی کو نصیب ہوتا ہے، انگریز ول کے اقتدار کے زمانہ میں پرستارانِ فرنگی کے غضبنا کہ بجوم کے اندر فریب خور دہ جو شیلے اور نا دان مسلمانوں کی مخالفت کے طوفان میں گھس کرحق کہنا اور پھر سب کے دلوں کو فتح کر لینا شاہ جی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، کہیں کھانا دیر سے ملا کہیں آرام کی جگہیں ہوا اور کبھی جیل جانا ستایا۔ اور کہیں روحانی اذبیت پیش آئی ۔ بھی گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوا اور بھی جیل جانا ہیں کراکوئی بات ان کوراہ حق سے ہٹانہ تھی۔

#### قدردانی :

حضرت شاہ جی میں ایک خاص وصف بیتھا کہ وہ مظاہر فطرت کے آئینہ جمال قدرت کے جلوے دیکھتے اور ہرصا حب کمال کی قدرکرتے وہ فرعون مزاج فرنگی اور اس کے ایجنٹوں کے سامنے تیج بے نیام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور عاجز مخلوق کے لئے آئکھیں بچھاتے۔ کمال علم وکمال تقویٰ کی تعظیم میں ان کی کمرجھی عاجز مخلوق کے لئے آئکھیں بچھاتے۔ کمال علم وکمال تقویٰ کی تعظیم میں ان کی کمرجھی رہتی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری قدس سرہ شخ الاسلام حضرت مولا تا اسر حسین احمد مدنی صاحب قدس سرہ اور حکیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے ملفوظات یا کسی تحقیق کا ذکر آتا تو مجسمہ سکوت وجیرت بن جاتے ، کیوں نہ ہو۔ ولی را ملفوظات یا کسی تحقیق کا ذکر آتا تو مجسمہ سکوت وجیرت بن جاتے ، کیوں نہ ہو۔ ولی را ولی ہے شناسد۔

حضرت شاہ جی خود مجاہد اور احیاء سنت اور تر دید شرک و بدعت کے علمبر دار تھے۔ وہ ان جہال علم کی بلندیوں سے واقف اور ان کے فیوض باطنی سے لذت آشنا تھے۔ وہ ان جہال علم کی بلندیوں نے واقف اور ان کے فیوض باطنی سے لذت آشنا تھے۔ بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محد شے دہلوئ کے خاندان نے جس نصب العین کوسامنے

رکھ کر جدو جہد شروع کی تھی حضرت شاہ جی نے اس کوسرانجام دینے میں اپنی ساری عمر صرف کر دی۔اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار دحمتیں ہوں اس قبر پرجس میں اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے اللہ کا نام بلند کرتے کرتے جا بسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی پیروی نصیب کرے۔(آمین)

# علماء وصلحاء كااحرام:

الہ آباد (علاقہ بہاولپور) میں جلسہ ہورہا ہے شاہ جی اپنی قیام گاہ میں معتقدین کی جھرمٹ میں بیٹے ہیں۔ مجلس گرم ہے کہائے میں جلسہ گاہ سے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سائی دی۔ مولوی عبدالحق صاحب احمہ پوری تقریر فرمار ہے ہے۔ شاہ جی آواز پہچان گئے اور حاضرین کو کہا'' میرے پاس جیٹھے کیالو گے۔ جاؤریا ست کا محمد نے بول رہا ہے۔ ان سے بڑھ حاصل کرلو'۔

عالبًا ۱۹۲۲ء کاذکر ہے۔ پیٹی داجن میں جلسہ ہور ہاتھا۔ رہائش گاہ کے اندرونی حصہ میں تشریف فرما تھے۔ کی نے خبر دی کہ حضرت حافظ کریم بخش صاحب مرحوم بہاولپور گھلوال والے تشریف لارہے ہیں۔ آپ بان بنارہے شھے۔ بان دان کھلا چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے مکان سے باہر آئے تو نہر کے کنارے حافظ صاحب مرحوم کا اونٹ بٹھایا جارہا تھا جلدی سے وہیں پہنچ کر استقبال کیا۔ حافظ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کیوں کی۔ اس پرشاہ جی نے فرمایا ''میری جدوجہد فرمایا کہ آپ نے اس قدر تکلیف کیوں کی۔ اس پرشاہ جی نے فرمایا ''میری جدوجہد آپ جسے بزرگوں کی دعاؤں کا بی تو نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو اور کس آپ جسے بزرگوں کی دعاؤں کا بی تو نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو اور کس کا ''۔ (بھری دَیٰ دعاؤں کا بی تو نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو اور کس کا ''۔ (بغری دَیٰ دعاؤں کا بی تو نتیجہ ہے۔ اگر آپ کا احترام نہ کروں تو اور کس

#### تدبروبصيرت اورجسمه علم وحكمت:

امين گيلاني لکھتے ہيں:

حضرت مولانا ثناء الله صاحب المحديث تھے، اگر جدانہوں نے دارالعلوم دیوبندمیں حضرت علامه انورشاه صاحب سے پر هاتھا، امرتسر میں مولا تا شاء الله اور ہم ا یک ہی محلّہ میں کڑہ بھائی سنت سنگھ میں رہتے تھے اور ان کے پوتوں سے میرا بہت دوستانه تقابلكه ذكاءالتُدم حوم جومولا ناكا دوسرابية ناتهاوه تومجلس احرار كاركن بهي تها\_اس لئے مولانا مجھ سے ذرا بے تکلف تھے اور ہمیشہ شفقت فرماتے ، ایک دن میں نے مولاة ہے کہا: میراجی جا ہتا ہے کہ آپ کی مسجد میں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریر كَرَاهُ مِنْ مُسْكِرا كُرِنْرِ مَايا: اهن! مجھے تو كوئى عذرنہيں مُركيا شاہ جى ميرى مسجد ميں تقريرِ كرتے كوتيار ہوں كے ، بيس نے بوے اعماد سے كہا كيوں نہيں ، انہيں كيا عذر ہوسكتا ے؟ حولاتا نے فرمایا: ابھی یو چھ کرتو دیکھوتو میں شاہ جی کے پاس چلا گیا، اور کہا شاہ جی! آپ مولانا ثناء اللہ صاحب کی مسجد میں تقریر کریں گے، شاہ جی نے بھی میرے سوال یر ہنس کر فر مایا: کیا مولانا اپنی مبجد میں میری تقریر کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میری ان سے بات ہوئی تھی ، انہیں تو کوئی عذر نہیں۔ شاہ جی نے کہا: اچھا اگراییا ہے تو مولانا سے دن اور وقت مقرر کرکے مجھے اطلاع دو، میں ضرورتقر ریکروں گا۔ میں پھرمولانا کے پاس آیااورساری بات بتائی۔مولانانے فرمایا: يول كروفلان تاريخ كوتاريخ يارنبين بس دوتين دن كاوقفه ديا بهوگا \_صبح جس وقت مين درس دیا کرتا ہوں میں درس دوں گاوہ آ کرتقر برفر مائیں، میں بھی سنوں گا۔ میں نے یہ بات شاہ جی سے کہدری، شاہ جی نے کہاٹھیک ہے، تم اعلان کرادینا میں ازخودوہاں

تذكره وسوائح سيدعطاء الششاه بخاري ----- ﴿ ٥٩ ﴾ مینی جاؤں گا،میراانتظار کرنا۔غرض اس دن کافی ہجوم ہوگیا۔مولانا تناءاللہ صاحب نے مہ کہ آ غاز کیا کہ جب تک شاہ جی نہیں آتے میں معمول کے مطابق ورس ووں گا۔ جب شاہ جی آ گئے میں درس بند کردوں گا۔ان کی تقریر ہوگی۔مولانا نے وی بندرہ من بی در س دیا ہوگا کہ شاہ جی تشریف لے آئے اور مجد میں داخل ہوتے ہی جیک كرفوراً جهال جكم على بينه كئے مولانانے انہيں ويكھا تو درس بندكرويا اور فرمايا: آيے شاه صاحب! آپ کا بی انظار ہور ہاتھا۔شاہ جی نے کھڑے ہو کر کہا حفرت! آپ كردوں كا مولانانه مانے اور شاہ جى كوتقرير كے لئے كوراكر دیا۔ كھن بھرتقريدي ا جلہ برخواست ہوگیا۔اب مجد کے اندر تحراب کے پاس مولانا اور شاہ بی تے کے ا اور مولانا کے عقید تمند تھے۔ اب اس فی گفتگوش سے بات سے کی تجھ ش آ اسلان نے یہ کیوں فر مایا تھا کہ شاہ جی میری معدیش تقریر کریں گئا جہ وال سا اور سے ری غیریت کے بعد مولانانے فرمایا: شاہ تی! پرقیما کس کہ کس نے پہیشہ قالے علا كے خلاف كام كيا تحريري لكون مناظرے كے مقابلہ كيا ، سارى ذعر كى اى كام الى كام الى كام الى كام الى كام رہا،آپ نے مجھ قادیان کا نفرنس میں کیوں ہیں بلایا؟ مجھاس باے کا افسوں ہے، آپ نے میری فدمت کا لحاظ نہ کیا اور اس قدر بے تو جی برتی ۔ بات بڑی محقول تھی، میں نے بھی دل میں مولانا کواس سوال پر برحق سمجھا اور خیال کیا دیکھیں شاہ جی کیا وجہ پیش کرتے ہیں؟ مگر شاہ جی کا بیرحال تھا کہ دئی رومال جوان کے ہاتھ ٹیں تھا، اے دونوں ہاتھوں سے ملتے رہے، اور گردن جھا کر کی کہتے رہے حضرت!اس باتو جی یر بهت شرمنده بول،بس بچهصورت حال ہی الی تھی کہ میں معافی کا خواستدگار ہوں اور یوری جماعت کی طرف سے اس کوتا ہی برمعافی جا ہتا ہوں ،آب ہمارے بزرگ ہیں اس منطی کونظر انداز فرما کیں، آپ کی اس سلسلہ میں ضد مات روزِ روش کی طرح عیاں ہیں، بس بھول ہوگئ، حضرت معاف فرما کیں، اس بار بار معافی کی التجابر حضرت مولانا کے چہرہ پر کبیدگی کی جوسلوٹیں تھیں کھلتی گئیں اور آخر چہرہ پر طمانیت وسکون بھر انبساط کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ جی نے رخصت جا ہی، دونوں بزرگ کشادہ بیشانی سے بغلگیر ہوئے۔

واپسی برشاہ جی کے ساتھ تا نگے میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا: شاہ جی! اصل راز کا مجھے اب یت چلامگر واقعی مجلس احرار سے بڑی چوک ہوگئی کہمولا تا جیسے مشہور عالم شخف کوقادیان ٹن نہ بلایا۔اب میرےاس سوال بر؟ شاہ جی نے فرمایا: امین اسے بات نہ تھی کہ ہم مولانا کو بھول گئے تھے۔اصل واقعہ اور ہے وہ کانفرنس محض تبلیغی كَانْفَرْنْسِ نَهْنَى ، وه ايك سُنت ، متحان تنصن كها في اور زندگي وموت كا مرحله تها ، قيد و بندكي مصیبتیں بھی تھیں۔ ناٹی جارت ، ز دونوب کرنے کا امکان بھی تھا، کولی چل جانے کا خطرہ بھی لاحق تھا۔ قادیان میں کانفرنس نؤرشمن کے قلعہ برنہتوں کے حملہ کے مترادف تھا، وہاں میں نے صرف انہی حضرات کو دعوت دی تھی جوان مراحل میں ہارے آ زمائے ہوئے تھے۔مولا ناعمررسیدہ بھی تصاور بھی ان مراحل میں سے گزرے بھی نہیں تھے۔ ہمیں ان کے متعلق کوئی تجربہ ہیں تھا کہ کسی کڑی آ زمائش سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں کنہیں بیشک مولانا کی قابلِ قدرخد مات اور مناظرانہ صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف ہے مگر ہاراراستہ خطرناک راستہ تھا، خدانہ کرے اگر مولانا اس پر پورے نہ أتر سكتے تو يہ نہ صرف مارى بلكه تمام الل حق كے لئے ندامت كاسب بنا، ال لئے احتیاط ای میں دیکھی کہمولا نا کوایسے موقع پر تکلیف نہ دی جائے ، مگر ایسی بات میں انہیں منہ پر تو نہیں کہ سکتا تھا، بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، بہرحال ہمیں ان کا اوب

تذكره و موانح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ١٨ ﴾

ملحوظ ہے، اس کئے معافی ہی ما تگ کران کوراضی کرلیا۔ ( بناری کی باتیں ص ١٣٥٢١٣١)

## شَخْرِآ فَي نِهُ آنے پائے:

تقسیم ہے قبل لا ہور دہلی دروازہ کے باہر جعیت علاءِ ہند کی عظیم الثران کا نفرنس شروع تھے۔ حفرت شاہ کی کانفرنس شروع تھے۔ حفرت ہا ہور احراری رضا کاروں کے سپر دہتے۔ حفرت ہا ہی بھی تشریف فرما تھے۔ جب حضرت مدنی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے اُٹھے اور گروہ در کی تشریر کے آغازہ بی میں مخالفین کی دم مخالفانہ نعر بوگاتے ہوئے اُٹھے اور گروہ در کردہ اللہ کی طرف بڑھنے لگے۔ شاہ بی آنے یہ نقشہ دیکھا تو فورا بھر کر کھڑ ہے ہوگئے ، کردہ اللہ کی طرف بڑھنے سے ساہ بی کھا تھے میں بھی دائیں بھی ہائیں کھڑ ہے ، ہو گئے ، کو کانے کا اندازہ کرتے رہا اور پکار پکار کر انہیں شرارت ہے باز رہئے کی حفاظت میں کہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سنیں گے اور برخالفین کی حرکات کا اندازہ کرتے رہا دو برکے آئے ہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سنیں گے اور بھین کی ، مگر فسادی تھے کہ جیسے فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سنیں گے اور بائیک پر بھی انداز میں فرمایا :

''احرار کے جانباز رضا کارو! میں جان گیا ہوں کہ ان لوگوں کی نیت میک نہیں، میں نے تہمیں آج کے دن کے لئے جمع کیا تھا، دیکھنا شیخ پر آئے نہ آنے یائے''۔

احراری جانباز پہلے ہی سے اشارے کے منتظر تھے، شاہ جی کا تھم یاتے ہی ضا کاروں نے دلیری کے وہ جو ہر دکھائے کہ دس منٹ میں شریبند عناصر سے پنڈال الی ہوگیا۔حضرت مدنی آنے تقریر فرمائی ،کسی کوشرارت کی جرأت نہ ہوئی۔

#### د یا نتداری کا فیصله :

تقتیم سے بل مولا نا شبیر احمد عثانی نے با قاعدہ مسلم لیگ میں شمولیت ؟
اعلان فرمایا توشاہ جی نے ایک جلیے میں فرمایا :

"سنو! کوئی دل میں بیہ خیال نہ کرے کہ حضرت آنے تمام ساتھی علماء کو سی خاص بنا پر چھوڑ کرمسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ حضرت آکا بید میانتداری کا فیصلہ ہے، اب اِن کی رائے سیجے ہے یا دوسرے علماء کران کی میا لیگ بحث ہے، مگر جو شخص حضرت آپر بدیانتی کا الزام لگائے گا، یا انہیں پُر ا کہے گا میں اس کے منہ میں خاک جھونک دوں گا"۔ (بخاری کی باتیں ہیں۔)

# تم نے میرابوجھ ملکا کردیا:

بہاولپور میں مقیم تھے۔ مولوی جمیل الدین صاحب انسپکٹر مداری عربہ تشریف لائے اور بتایا کہ ان کے استاد محترم قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی مرحوم (والدمولوی عبدالرحیم معلم جامعہ عباسیہ) بہاولپور میں رہائش پذیر ہیں اور شاہ جی سے طنے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن صاحب فراش ہونے کے باعث قیام گاہ تک نہیں آسکتے۔ شاہ جی کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا تا ہم ای وقت تیارہو گئے اور کو چہ گل حسن میں قاری صاحب مرحوم کی فرودگاہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت قاری صاحب مرحوم میں فرودگاہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت قاری صاحب مرحوم بہت کمزور تھے شاہ جی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری بہت کمزور تھے شاہ جی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری باتیں یا دولاتے رہے۔ اور شاہ جی پر دعاؤں کے گجرے نچھاور کرتے رہے۔ جب شاہ باتیں یا دولاتے رہے۔ اور شاہ جی کی دولے کا نوٹ سر ہانے کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچ روپے کا نوٹ سر ہانے کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچ روپے کا نوٹ سر ہانے کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچ روپے کا نوٹ سر ہانے کے دوئر ایک کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ جی نے معذرت کی اور فر مایا کہ نے داکال کرشاہ جی کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ جی نے معذرت کی اور فر مایا کہ سے دکال کرشاہ جی کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ جی نے معذرت کی اور فر مایا کہ

آپ جیے بزرگوں کی خدمت تو مجھے کرنی چاہیے۔ آپ کیوں تکلیف فرما کیں۔ لیکن قاری صاحب مرحوم معرر ہے۔ اوراپنی بات منوا کے چھوڑی۔ ایک ساتھی نے جمٹ اپنی جیب سے دی روپ کا نوٹ نکالا اور پورے ادب واحترام کے ساتھ حضرت قاری صاحب مرحوم کی خدمت میں پیش کردیا۔ جوانہوں نے قبول فرمالیا۔ شاہ جی کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار ہویدا ہوگئے اور باہر آکر فرمایا: ''تم نے میر ابو جھ ملکا کردیا''۔

#### تقوىٰ :

سیدامین گیلانی فرماتے ہیں:

فالج کے پہلے تملہ کے بعد جب شاہ جی کی طبیعت پھے سنجل چکی تھی۔ میں ملتان خدمت میں حاضر ہوا تو چار پائی سے اتر کر فرش پر آ بیٹے۔ اشعار سنتے رہاور سناتے بھی رہے۔ پھر باتوں سے با تیں نکلتی رہیں۔ قر آن وحدیث، تاریخ وادب، لطا نف وظرا نف غرض محفل خوب جی ہوئی تھی کہ استے میں ڈاکیہ آیا اور ڈاک دے گیا شاہ جی نے دوسرے فرزند مولانا سید عطاء الحسن بخاری سے کہا بیٹا تم پڑھ کر سناتے جاؤ بھائی عطاء الحسن نے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ :

مناتے جاؤ بھائی عطاء الحسن نے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ :

در یا فت فرمایا ہے کہ بیر قم کسی ہے؟ بیرو پیپرز کو ق کا

'' آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ بیر فم کیسی ہے؟ بیرو پییز کو ۃ کا ہے جس جگہ مناسب ہودیدیں''۔

یہ فقرہ سن کرشاہ جی نے بے ساختہ کہا الحمد لللہ الحمد لللہ میں کچھ چونکا کہ یہ زکوۃ کے روپے پرالحمد للہ کیسی؟ جب ڈاک سن کرفارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا شاہ جی ایپ پرالحمد للہ بھی میں نہیں آئی فرمایا کچھ دن ہوئے میرے نام ایک سو روپیہ پرالحمد للہ بھی میں نہیں آئی فرمایا کچھ دن ہوئے میرے نام ایک سو روپیہ جماعت کے لئے ہے یا روپیہ کامنی آرڈر آیا تھا جس میں تفصیل کچھ نہیں کہ یہ روپیہ جماعت کے لئے ہے یا

میری ذات کے لئے ہے۔ پھر پکھ دوست بھھ پراع تا دکرتے ہوئے صد قات اور زکوۃ کارو بیہ بھی بھیج دیتے ہیں میں وہ رو بیہ انہی حدود شرعی میں تقسیم کردیتا ہوں۔ مگر ان صاحب نے پچھ بھی تو نہ لکھا۔ پوچھا تو پہ چلا کہ زکوۃ تھی۔ پھر اپنا ہاتھ گریبان میں فال کرصدری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ رو بیہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس لئے المحمد للہ کہا میراذ ہن فور اس طرف گیا کہ ساری عمرانگریز کی مشینری کا نگرس اور سکھوں مسلم اند کہا میراذ ہن فور اس طرف گیا کہ ساری عمرانگریز کی مشینری کا نگرس اور سکھوں سے رو بیہ لینے کا الزام شاہ جی پرلگاتی رہی۔ کوئی ان سے بوچھے کہ اس روپے کا کے علم شاہ جی کی گائری اور فکر کی ہو۔ (بخاری کی با تیں ص ۱۲)

#### تصويراورآواز:

موں میں ہیلی مرتبہ حضرت امیر شریعت کی تصویر اخبارات میں شائع ہوئی میں کا تگریس میں میں مروجنی نائیڈ و کی تقریرین رہے تھے کہ کیمرے کی آنکھنے انہیں عافل پاکر فوٹو چوری کرلیا۔ اور پھر یہی تصویر متحدہ ہندوستان کے ہفتہ وار انگریزی اخبار ''ممبئ کرانگل' اور روز نامہ'' ہمرت بازار پتریکا'' میں شائع ہوئی۔ دوسری تصویر'' ڈیڈم'' کے جیل خانہ میں کشمیر کے کیٹن عبدالرشید کے ساتھ ان کے اصرار پر بنگالی نوجوانوں نے اتاری ، جوملا قات کے لئے آئے تھے۔

امیر شریعت بذات خود تصویر کے خلاف تھے، اس کے باوجود ان کی تصویریں گاہے گاہے دیکھنے میں آئیں۔ گریدواقعہ ہے کہان میں ان کی رضا شامل نہ تھی۔ ہوں گاہے میں ملتان کے مشہور عکاس چودھری بشیراحمہ نے چوک حسین آگاہی میں جب اپنا نگار خانہ ترتیب دیا تو کسی بہانے حضرت امیر شریعت کو وہاں لے گیا۔ چوہدری بشیراحمہ کے والد ڈاکٹر رجیم بخش مرحوم کی تصویر وہاں آویزال تھی۔ مرحوم

اگر چہ حضرت امیر شریعت کے مرید نہیں تھ، پھر بھی انہیں حضرت امیر شریعت سے بڑی عقیدت تھی، حضرت امیر شریعت کی نظر بے اختیار ان پر جاپڑی اور پھھ دیر تک تصویر کود کی محقت رہے۔ اس موقعہ پر کیمرہ مین نے بڑی حکمت سے کیمرہ کوتصویر کی بناہ میں رکھ کر وقت کا تعین کر دیا تھا۔ اجا تک تک کی آواز پر امیر شریعت چونک پڑے، اور بیل کی حریت سے پوچھا'' یہ کیا؟'' آخر انہیں پہ چل گیا کہ میری تصویرا تاریل گئی ہے۔ بڑی جیرت سے بوچھا'' یہ کیا؟'' آخر انہیں پہ چل گیا کہ میری تصویرا تاریل گئی ہے۔ اس پر سخت ناراض ہوئے، اور فوٹو گر افر سے وعدہ لیا، یا تو اسے ضائع کر دینا یا عام نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود یہ تصویر اخبار والوں کے ہاتھ آگئ، اور یہ وہی تصویر ہے جو اخبارات میں عام شائع ہوتی رہتی ہے، اس پر حضرت امیر شریعت جب بھی فوٹو گر افر سے ملتے تو اے''میرے آذر'' کہہ کر ریکارتے۔

عواء میں روز نامہ'' آزاد'' کے لئے حضرت امیر شریعت کی تصویر بنانی چاہی 'لیکن انہیں پتہ چل گیا اور اس قدر بگڑے کہ دوسال تک تصویر بنانے والے سے بات نہیں کی۔

### اینی تقریر براستغفار:

 تقریر کے دوسرے دن انہوں نے امیر شریعت کو چائے پر بلایا اور دوسرے کر سے میں تقریر کا ریکارڈ لگایا۔ امیر شریعت نے اپنی آواز پہچان کی اور بردے جیران ہوئے، جب انہیں اس نی ایجاد کاعلم ہوا، تو اسے برد الپند کیا، اس پر گھر میں آکر کہا:

'' آج میں نے اپنی تقریر بن ہے، میں بہت اچھا بول لیتا ہوں''
سے کہہ کر استغفر اللہ برد ھا اور رونے لگ گئے۔

### میری تصویر میرے افکار ہیں:

شورش کاشمیری رقم طراز ہیں:

''ایک دفعہ کی فوٹوگرافر نے ان کی تصویر لینا جابی تو چہرے پر رو مال ڈال لیا اوراً سے ڈانٹ کر بٹھادیا۔ کیا کرتے ہومیاں؟ میری تصویر بنا کر کیا کروگے؟ میری تصویر میرے افکار ہیں، میرے خیالات کواُتار سکتے ہوتو دل کے فوکس میں اُتارلو، بیسب سے اچھی تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری

## میری تصور میراید بیاے:

بیٹا پاس بیٹا ہوتا تو اس سے کہتے کھڑے ہوجاؤشاہ جی۔ فوٹو گرافر سے مخاطب ہوکر...میری نظر سے دیکھنا۔ مخاطب ہوکر...میری تصویر میرایہ بیٹا ہے،اس کود مکھلو۔اور ہال میری نظر سے دیکھنا۔ کتنی اچھی تصویر ہے۔

# سياست مين مقلد تفاشر يعت مين نهين :

شاہ جی کومصوری اور عکاس کی خلقی اور غیر خلقی بحثوں سے کوئی واسطہ نہ

فان لیا قت علی فان مرحوم کے دور میں جب انتخابات میں کوئی مرزائی الیکشن علی کامیاب نہ ہوسکا بلکہ جتنے مرزائی اُمیدوار تھے ، مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان کے علقوں میں ایسے ڈیرے لگائے کہ سب کی صانتیں صبط ہوئیں۔ پھرمجلس کی طرف سے لا ہور میں یوم ِشکر منایا گیا۔ شاہ جی کی وہ تقریر برئی معرکۃ الآرا تھی جب تقریر کرر ہے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے چبرہ کے گردنور کا ہالہ ہے ، کسی اخبار کے کیمرہ مین نے تصویر اُتاری ہے ، اُتاری تو کیمرہ کے قاش کے جیکئے سے شاہ جی سمجھ گئے کہ اس نے تصویراً تاری ہے ، حب فاش کے جیکئے سے شاہ جی سمجھ گئے کہ اس نے تصویراً تاری ہے ، حب فار مایا : "کر گئے اپنا کام"۔ پھرگرج کرعوام سے کہا :

"جب صبح کے اخبار میں میری تصویر چھپ کرآئے تو تمہیں خداکی فتم ہے چوک میں رکھ کر جوتے مارنا اس کسرنفی پرتمام مجمع حیران رہ گیا"۔ (بخاری کہا تیں، ص:۱۲۸)

غالبًا شارہ اس طرف تھا کہ فوٹو اور تصویر کا اہتمام بت پرسی اور شرک کا موہم ہے۔ دوسرا اشارہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ خطیب کی کوتا ہی اور غفلت کے نتیجے میں میری تصویر تھینچ گئی۔لہذا اس کی تو قیر ہیں بلکہ تحقیر کرنی جائے۔

اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، مال ودولت چاہتے ہیں، جائز شہرت چاہتے ہیں، جائز شہرت چاہتے ہیں۔ خدااور اس کی مخلوق کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں خلق خدا کی بھلائی کے کام کرنا ہوں گے۔ مسکینوں کی امداد کرنا ہوگا۔ بجز کا رویہ اختیار کرنا ہوگا تقلی کی اور خشیت الٰہی کو شکار بنانا ہوگا ہم بھلے اور اجھے کام پردوام اختیار کرنا ہوگا تب کہیں جا کر گو ہر مقصود ہاتھ آئے گا۔

ابچهارم

# قرآن سے محبت ، انگریز سے نفرت سرایا علم عمل سرایا علم وکل

قرآن مجید سے امیر شریعت کو بے بناہ محبت تھی۔ فرمایا کرتے دوستو!
قرآن کریم کو جب سے پڑھا ہے کوئی اور کتاب پڑھنے کودل نہیں کرتا۔ قرآن شریف خود بولتا ہے کہ میں محمد پراتارا گیا ہوں۔ ایسی ہستی اس کتاب کو لے کرآئی جوامانت دار ہوالت کہ اللہ اللہ ایسی کتاب کی بلاغت کے صدقے جائے جس کے چیلنج کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ امیر شریعت کے والدمحر م ضیاء الدین صاحب قرآن مجید کے پختہ کا فظ تھے۔ ان کی آغوشِ تربیت ہی میں شاہ جی نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔

#### قارى عمر عاصم سيتلمذ:

شاہ صاحب اٹھارہ سال کے پیٹے میں تھے۔محمۃ عماضم نامی کویت کا ایک شخص جو سلطان عبد الحمید والٹی ترکی کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے پر مامور تھا۔ سلطان کی اس سے قدر ہے ناراضگی ہوگئی اور وہ ترکی چھوڑ کر ہندوستان کی سیاحت
کے لئے نکل آیا۔ سیروتفر تک کے دوران جب وہ پٹنۃ آیا تو یہاں کی آب وہوانے اسے
متاثر کیا اور ایک مدت وہ یہیں رہا۔ قدرت نے اس کے گلے میں رس اور آواز میں سوز
عنایت کیا تھا۔ وہ جب بھی موج میں آ کرقر آن کریم پڑھتا تو غیر مسلم بھی مسجد کے گرو
جمع ہوجاتے۔

شاہ بی کو اخذ فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ اکثر مجموع عاصم کے لہجہ میں قرآن کریم پڑھے۔ ایک دن شاہ بی ان کی نقل کررہے تھے کہ ان کی نگاہ میں آگئے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور شاہ بی کوفن قر اُت سکھانے کے لئے اپنا تلمذ میں لے لیا۔ نتیجۂ شاہ بی قر اُت کھا ہوگئے۔ قاری مجموع عاصم پجھ عرصہ بعد کو یت لوٹ گئے۔ ایک زمانہ میں امر تسر کے مولوی عبداللہ کو یت گئے تو قاری صاحب کو یت لوٹ گئے۔ ایک زمانہ میں امر تسر کے مولوی عبداللہ کو یت گئے تو قاری صاحب سے ان کی ملا قات ہوئی۔ قاری صاحب نے ان سے پو بچھا ایک نو جو ان سیدعطاء اللہ شاہ بخاری جھے سے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس سے واقف ہو؟ مولوی صاحب موصوف نے قاری عمر عاصم کو بتایا کہ وہ عطاء اللہ شاہ اب ملک گیر شہرت کا مالک ہے۔ پورا ہندوستان اس کا شیدائی ہے۔ قاری عمر عاصم میں کر بہت خوش ہوئے۔

(سواخ وافكارص: ۵۵)

#### : قرآن كااعجاز

شاہ جی فرمایا کرتے میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں۔ جو کچھ ہے قرآن وسنت اور فقہ میں ہے۔ جو کچھاس کے باہر ہے وہ باطل ہے اور ایک باطل شے کے مطالعہ کے لئے میرے پاس وقت

نہیں ہے۔ آج دنیا قرآن کوچھوڑ کر دوسری کتابوں کی طرف نگاہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں ہے۔ آج دنیا قرآن کوچھوڑ کر دوسری کتابوں کے دوسری کتابوں سے روگر دانی کر کے اپنی تمام تر توجہ قرآن پر مرتکز کروں۔ میں تو قرآن کا مبلغ ہوں۔ میری باتوں میں اگر تا ثیر ہے تو صرف قرآن کی وجہ ہے ہے۔ جو چیز جھے قرآن سے الگ کر دے اُسے آگ لگا دوں۔

قرآن کریم کا اعجازتھا کہ حضرت امیر شریعت ماحول پر چھا جاتے ہے اور موکن وکا فر دوست دشمن اور اپنے پرائے سب کے سب اعتراف حق سے گردنیں جھکا لیتے۔ آپ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ کو اولیت دیتے ای کو بیان فرماتے ای کی تلقین کیا کرتے اور اس ترجمہ کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہے۔

#### شاه عبدالقادر كاترجمه قرآن:

شاہ صاحب کے ترجمہ کی سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ آپ مفرد کا مفرد سے
اور جمع کا جمع سے اور محاورات عرب کا ہندی محاوروں سے ترجمہ فرماتے اگر قرآن
ہندوستان میں اور اردوزبان میں نازل ہوتا کم وہیش وہی زبان ہوتی جوشاہ عبد القادر
نے لکھی ہے'۔

قارئین کویہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی ولی اللہی خاندان کے لعل جہاں تاب تھے آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ چالیس برس میں مکمل کیا اور غالبًاروز ہے بھی مسلسل رکھتے تھے مشہور ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں پھر سے نیک لگا کرآپ ترجمہ کھا کرتے تھے وہ پھر بھی درمیان سے گھس گیا تھا (اللہ اکبر) محضرت امیر شریعت کی روح اور وجدان قرآن کریم میں رچ بس گیا تھا۔

بعض آیات کاتر جمہ تو ایسا بھی کرتے جو مکتوب ومنقول نہ ہوتا مگر ماحول، واقعات اور طبقات کی مناسبت سے ایسا فٹ بیٹھتا کہ علماء بھی عش عش کرا تھتے اور دادو تحسین میں ب بے اختیار ہوجاتے۔

ایک مجلس میں جوعلاء سے کچھا کھیج بھری ہوئی تھی۔ حضرت شیخ النفسیر مولانا احمد علی لا ہوری نوراللہ مرقدہ تشریف فرما تھے۔ گفتگو کے دوران اچا نک حضرت شاہ صاحب نے علماء سے یو چھا کہ آپ لوگ ذی علم ہیں درس وقد رئیس آپ کا شغل ہے۔ وَ مَا دُعَوءُ الْکُفِرِیْنَ إِلَّا فِیْ صَلْلِ ۔ (مؤمن: ۵۰)

کاتر جمہ کیا کریں گے؟ تمام علماء نے وہی جو مکتوب ومروج ترجمہ ہے اس کا اشارہ کیا ہے لیکن حضرت امیر شریعت نے فرمایا: میرے نزدیک یہاں'' ما'' نافیہ ہے اور ترجمہ یوں ہوگا:''نہیں ایکار کا فروں کی مگر بھونک''۔

حضرت لا ہوری قدس سر ہ نے س کرخوب داددی۔

### علماءُ خدا کی رحمت :

مناه جي ڪ صاحبز ادے مولانا عطاء الحسن لکھتے ہيں:

غالبًا من ١٩٥١ء کی بات ہے کہ خیرالمداری کے سالانہ جلسہ اسناد پر ملک جر ہے آئے ہوئے علاء حضرات شخ الحدیث مولانا عبدالحق (اکوڑہ خٹک) حضرت مولانا محمد یوسف بنوری حضرت مولانا محمد عبداللدرائے پوری اور دیگرا کا برعلاء حضرت مولانا خیرمحمد صاحب کی معیت میں حضرت امیر شریعت کی عیادت کے لئے ان کے دولت کدہ پر تشریف لائے راقم الحروف (عطاء انحسن) بھی موجود تھا۔ حضرات کی خدمت پر مامورتھا۔ چائے لایا اور ماحضر بھی چائے نوشی اور بیار پری کے بعد واپسی کے لئے حضرات نے اجازت چاہی تو فرمایا ''میں کیسے کہوں کہ رحمت بعد واپسی کے لئے حضرات نے اجازت چاہی تو فرمایا ''میں کیسے کہوں کہ رحمت

#### محفل عشاق:

سے الحدیث حفرت مولانا عبدالحق نے اکوڑہ خٹک واپس جانا تھا۔ انہوں نے بڑی معذرت کے ساتھ فر مایا: ہی تو ہمارا بھی آپ سے جدا ہونے کو نہیں جاہتا حفرت بنوری نے بھی بڑی عذرخواہی سے رخصت جاہی تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ دعافر ما کیں جب دعا ہو چکی تو آپ نے فرمایا: و تَوَ فَنَا مَعَ الْاَبْوَادِ۔ اور ساتھ می ترجمہ یوں فرمادیا (پنجابی میں) (تے پوری یا ساڈی نال نیکاں دے)

حضرت الاستاد مولا تا خیر محمد نے اس ترجمہ کی اتنی داددی کہ مجمع حیران ہوگیا۔
آپ اس قدر دادو تحسین کے عادی نہ تھے لیکن میں نے دیکھا کہ مولا تا کا چبرہ تمتما اٹھا اور خوشی سے باچھیں تک کھل گئیں اور آپ بار بار فرماتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور فرماتے داش سے بہتر لفظی ترجمہ اور ہوئییں سکتا ماشاء اللہ بیآپ ہی کا حصہ ہے'۔ اس پر حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ اس ترجمہ سے غلام احمد قادیانی کی توفی کی رگ بھی کٹ جاتی ہے کہ توفی کا معنی موت نہیں یوں ہی اس نے تھینی تان کر توفی کو مُر دوں پر فٹ کرنے کی ہوئش کی ہے۔ اس پر پھر حضرت مولا نا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ مخفل کوشش کی ہے۔ اس پر پھر حضرت مولا نا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ مخفل عشاق امید فردا پر برخاست ہوئی .....رع ابنیس ڈھونڈ چراغ رخ زیبالیکر عشاق امید فردا پر برخاست ہوئی .....رع ابنیس ڈھونڈ چراغ رخ زیبالیکر

# حضرت رائے بوری کی شہادت:

حضرت امیرشر بعت می تلاوت قرآن اوربیان و تبیان قرآن کی تعریف مرشد

احرار حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری نوراللہ مرقدہ ضریحہ سے خودراقم نے یوں سی۔ جس کامفہوم یوں ہے:

''اجی ہمارے حضرت شاہ صاحب جیسا کون ہوگا ایسے جذبوں اور عمل والا شخص تو ہم نے دیکھاہی کم ہے آپ آیت من آیات اللہ تھے'۔

" اگرشاہ صاحب چاہتے تو دنیا میں بادشاہی کرتے لیکن آپ نے تو حضور مظافیم کی اتباع میں قرآن اور فقر اختیاری کو زینت دنیا اور تفاخر پر ہمیشہ ترجیح دی مارے شاہ صاحب بے مثال انسان ہیں ۔ آپ نے قرآن کی خدمت سے وہ مقام ماصل کیا جو بڑے بڑوں کے نصیب نہ ہوا۔ ان کی با تیں تو عطا اللہی ہوتی ہیں "۔ ماصل کیا جو بڑوں کے نصیب نہ ہوا۔ ان کی با تیں تو عطا اللہی ہوتی ہیں "۔

#### گل وبلبل:

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

حضرت امیر شریعت اوراحرارگل وبلبل کی طرح لازم وملزوم ہیں شاہ جی کا ذکر خیراحرار کے ذکر کے بغیر ادھورااوراحرارکا ذکر شاہ جی کے بغیر بیکا مِحض ہے۔ آپ نے چونکہ اپنی ملی زندگی مجلس احرار اسلام کے بلیٹ فارم پر ہی بتادی اوراسی بلیٹ فارم سے آپ نے دھمن دین وایمان فرنگی سامراج ،اس کے خود کا شتہ پود سے مرز ائیت اور فرنگی کے ٹو ڈیول کو پور سے ہندوستان میں للکار ااور ان کی دنیاوی حیثیت کولٹا ڈااور پی چورا ہے میں انہیں بچھاڑا۔ بیرانِ تسمہ پا اور علاء سوء کے بیجے در بیجے بدرنگ محاموں کے چورا ہے میں انہیں بچھاڑا۔ بیرانِ تسمہ پا اور علاء سوء کے بیجے در بیجے بدرنگ محاموں کے پیجی وخم کھولے ان کی قباء زور کو تار تارکیا اور ان کی گدیوں کی چولیں ڈھیلی کردیں آپ رہایا کرتے تھے۔

#### مجھے قرآن کے سوا کھیلیں آتا:

"علاء کرام، پیران عظام! میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس نے مجھے چین سے نہ بیٹھنے دیا میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن سے کڑگیا اور اپنی زندگی کے حسین گیارہ سال جیل میں گزارد سے زندگی سفر میں کٹ گئی۔ لاکھوں انسانوں کے دل سے فرنگی کا خوف دور کیا لیکن قربان جاؤں تمہارے ہاضمہ کے آپ پورا قرآن کریم اور لاکھوں احادیث ہضم کر گئے گرٹس سے مس نہ ہوئے"

ان زخم خوردہ لوگوں کے حاشیہ نشین شاہ صاحب کے تا براتو ڑعوامی حملوں سے بہت مضطرب ہوئے تو ایک'' کرنے'' نے کہاعطاء اللہ شاہ کو قرآن کے سواکیا آتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

''ہاں بھائی واقعی مجھے قرآن کے سوا پھی ہیں آتا۔ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله علی منظر آن کے سوا بھی بھی بھی نہ آئے۔
کہ مجھے قرآن کے سوا بھی بیس آتا۔ میری دعا ہے کہ قرآن کے سوا مجھے بچھ بھی نہ آئے۔
لیکن میصا حب جو مجھے طعنہ دیتے ہیں ان کا میعالم ہے کہ خود انہیں قرآن ہی نہیں آتا۔
ایک دفعہ لا ہور دفتر احرار میں چند نوجوان آئے اور انہوں نے قرآن اور دیگر کتابوں کے موازنہ کی گفتگو کی تو آئے نے فرمایا :

''میاں تم قرآن کریم کو الہامی کتاب مان کرنہ پڑھوعربی ادب عالیہ کی کتاب بھے کرہی پڑھلوتو تمہاری روح پاک ہوجائے گی'۔

حفرت امیر شریعت کا بی قول بہت مشہور ہے کہ آپ نے ''یو نیور سٹا ئز ڈ'' طبقہ سے مخاطب ہو کر فر مایا :

''بابولوگو! قرآن کریم ہماری طرح نہ نبی اقبال کی طرح پڑھلو! دیکھوا قبال

## قرآن سے محبت انگریز سے نفرت:

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دنیا میں ایک چیز ہے محبت کرتا ہوں اور وہ ہے آن۔
اور مجھے صرف ایک چیز سے نفرت ہے اور وہ ہے انگریز۔ میں سجھتا ہوں کہ زندگی کے تجر بوں اور مشاہدوں نے میر ہے ان دو جذبوں میں بلاکی شدت اور حرارت پیدا کردی ہے۔ محبت اور نفرت کے یہ دوزاو ہے ایسے ہیں کہ جن د ماغوں میں ان کا سودا ہوان کے لئے پابدز نجیر ہندوستان میں جیل خانہ زندگی کے سفر کا ایک ایساموڑ ہے۔ جہاں بھی طلب کے خیال سے رکنا پڑتا ہے بھی فرض کی کشاکش لے آتی ہے اور بھی جتجو کے منزل کا نقاضا کہ بخیاد بتا ہے۔ سیجے ہے کہ اب جیل خانے کی'' آبرو'' پر بوالہوسوں نے پیش دسی شروع کی ہوئی ہے۔ اور علی جو بادہ کش تھے پر انے دہ الحصے جاتے ہیں موئی ہے۔ اور علی حوبادہ کش تھے پر انے دہ الحصے جاتے ہیں

## زمانة تحريكِ خلافت كى يادى :

لیکن ۲۱ء کے خورکہ خلافت کے زمانہ قید پر جب غور کرتا ہوں تو نگاہوں میں ایک تصویری تھنچ جاتی ہے۔ میا نوالی ڈسٹر کٹ جیل میں احباب کی ایک یادگار برم، سب اہل ذوق، اہل نظر، اہل ول اور اہل علم جمع تھے۔ مولا نا احمد سعید دہلوی حدیث پڑھایا کرتے ۔ عبد المجید سالک در بارا کبری کاسبق دیتے ، مولوی لقاء اللہ کی غیری تالی بناہ! نہیں گفتگو میں رس بیدا کرتیں ۔ صوفی اقبال پانی پی کے ''اشقلے'' خدا کی بناہ! عبد اللہ چوڑی والے کی تکسالی گالیاں تبرک کی طرح تقسیم ہوتیں اور آصف علی کھلتے تو عبد اللہ چوڑی والے کی تکسالی گالیاں تبرک کی طرح تقسیم ہوتیں اور آصف علی کھلتے تو عبد اللہ چوڑی والے کی تختے بچھے جاتے۔ جی خوش کرنے کے لئے مشاعروں کا اہتمام ہوتا۔ بھی

اختر علی نے ایک دفعہ معرکہ کی نوزل سنائی۔ سب لوٹ بوٹ ہو گئے۔ میراماتھا خطکا کچھ یادسا آگیا۔ میں نے اختر سے کہا۔ میاں مقطع کہو۔ وہ کسی قدر جھینیا میں نے کہا تو لو پھر مجھ سے سنومقطع ہے تھا .....

جو ہے کشی ہے ہو فرصت تو دو گھڑی کو چلو امیر مسجد جامع میں آج امام نہیں

شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں '

ایک دفعہ میں نے ان کے بچول کے متعلق برغی کیا۔ شاہ بی انگریز کی پڑھا ہے۔ آئیں انگریز کی پڑھا ہے۔ آئیں دموا شریع کی پڑھا ہے۔ آئیں دموا شریع کی پڑھا ہے۔ آئیں دموا شریع کی بڑھا ہے۔ آئیں دموا شریع کے انگریز کی مدرسول میں جے۔ اس اس پر بگڑ گئے ہے ہے کہ انہیں کہتے کہ انہیں زندہ دفنادو۔ لعنت بریدرفرنگ۔

# فرنگی بابا :

میاں بیسب کچھ میں نے بھی پڑھا ہے تم فرنگی بابا کوہیں جانتے اس نے روحیں قت یاد آیا روحیں ،روحیں ۔اسلام اٹھ گیامسلمان رہ گئے۔ ہائے اکبرس وقت یاد آیا

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

# میراایک ہی وشمن ہے انگریز:

فر مایا۔ بی فیصلہ تو آپ سیجئے کہ میری کنٹری بیوٹن (انگلش سپیل) کیا ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں ہندوستانیوں کے ذہن سے انگریز کو نکال پھینکا ہے میں نے کلکتہ سے خیبرتک اور سرینگر سے راس کماری تک دوڑ لگائی ہے وہاں پہنچا ہوں جہاں دھرتی یانی نہیں دیتے۔ ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ غیر ملکی طاقت ہے گلوخلاصی حاصل ہو۔اس ملک سے انگریز نکلیں ،نکلیں کیا ، نکالے جائیں ۔ تب دیکھا جائے گا کہ آزادی کے خطوط کیا ہوں گے؟ آپ تو نکاح سے پہلے چھوہارے باٹنا چاہتے ہیں۔ پھر میں کوئی دستوری نہیں ،سیاہی ہوں۔تمام عمرانگریز ہے لڑتار ہااورلڑتار ہوں گا۔اگراس مہم میں سور بھی میری مدد کریں تو میں ان کا منہ چوم لوں گا۔ میں تو ان چونٹیوں کوشکر کھلانے کے لئے تیار ہوں جوصاحب بہادر کو کاٹ کھا ئیں خدا کی فتم! میر اایک ہی دشمن ہے۔ انگریز۔اس ظالم نے نہ صرف مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی بلکہ ہمیں غلام رکھا۔مسلمانوں میں جعلی نبی پیدا کئے۔ پھراس خود کا شتہ بود ہے کی آبیاری کی اوراب اس کو جہیتے بیچے کی طرح یال رہاہے۔(سوانح وافکار ٢٢٠-٢١)

# ميرا ملك چھوڑ كرتشريف لے جائے:

یہ ۱۹۳۰ء کا اواخر ہے شاہ جی جیل میں ہیں۔ ایک اعلیٰ انگریز حاکم معائنے

کے لئے آتا ہے۔ اور امیر شریعت سے ناطب ہوتا ہے۔

کیسئے کیا حال ہے آپ کا؟

اللّٰہ کاشکر ہے۔ بے نیاز انہ جواب ملتا ہے۔

اللّٰہ کاشکر ہے۔ بے نیاز انہ جواب ملتا ہے۔

کوئی سوال؟ بااختیار حاکم دوبارہ پوچھتا ہے۔ میں صرف اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ نہیں میرامطلب ہے کہ کوئی خدمت ہوتو بتا ئیں۔ شاہ جی سراٹھا کر پورے وقارا ورمتانت سے جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں! آپ میرا ملک جھوڑ کرتشریف لے جائے۔

ما ہم خاموش ہو کرآگے بڑھ جاتا ہے۔ حاکم خاموش ہو کرآگے بڑھ جاتا ہے۔

# انگريزاورمرزائي:

> ول نیست کوتر که پر و باز نشیند از گوشه باث که بربیریم بربیریم

بس اسے کنارہ کئی سمجھئے یا دشنی۔ میری طرف سے صرف اتنا ہوتا ہے الحمد لللہ کہ میں نے آج تک نہ کسی کے متعلق براسو چاہے اور نہ ہی برا کیا ہے۔ ہاں انگریز اور مرزائی کے متعلق جہاں تک بس چلا براسو چا اور کیا بھی۔

اس پرمولا نایاسین نے کہا بیتو پھرضد ہے۔امیرشر بعت ؓ نے پھرفر مایا: ''جاہل! بیضد نہیں ایمان ہے حدیث میں کیا پڑھا ہے... کہمومن کو دومر تبہ ایک ہی سوراخ سے ڈسانہیں جاسکتا''۔ (حیات امیرشریت ص۳۳۳)

# اب بیٹو یی ہیں اُڑے گی:

ایک د فعه شاہ جی ؓ نے ڈم ڈم جیل کا قصہ سنایا کہ انگریز کے خلاف تحریک میں

داروغہ بیل جو ہندو تھا اور پند جیل وارڈن دیکھے کہ میری طرف آرہے ہیں۔ اس انگریز نے آتے ہی کہا، یہ ٹو پی اتاردو، میں نے بے باک سے جواب دیانہیں اُتاروں گا۔ وہ غصے میں آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا یا ہی تھا کہ میری ٹو پی اُتارے میں نے پہلے ہی بینترا جمایا ہوا تھا۔ (اس موقع پر شاہ جی نے اُٹھ کر وہ نقشہ عملاً ظاہر فرمایا) فوراً دیا یا ہوا تھا۔ (اس موقع پر شاہ جی کے اُٹھ کر وہ نقشہ عملاً ظاہر فرمایا) فوراً دیا یا ہوا تھا۔ کہ اس کے حواس خطا

شاہ بی قرمانے گئے: اگر وہ اب بھی بازنہ آتا تو میر ایکا ارادہ یہی تھا کہ میرے پاس اور تو بھی ہے ہی تھا کہ میرے پاس اور تو بھی ہے ہی نہیں اس کی شدرگ دانتوں سے کاٹ دوں گا، مگر وہ میرے تیور بہیان کر بیدم نرمی اختیار کر گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کو اس ٹو بی کا احترام میرے تیور بہیان کر بیکدم نرمی اختیار کر گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کو اس ٹو بی کا احترام

ہو گئے اور میکدم نرمی اختیار کرلی۔ادھر داروغہ جیل نے پیج بیاؤ کرادیا۔

کوں ہے؟ یہ تو گاندھی جوایک ہندو ہے اس کی ٹو پی ہے۔ شاہ جی نے کہا یہ غلط ہے یہ اجمل کیپ ہے اسے حامد کیپ بھی کہتے ہیں۔ امروہ مراد آباد اور یو پی کے بہت مقامات میں اس کو اکثر مسلمان شرفاء پہنتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال آپ یہ ٹو پی میرے کہنے پراُ تاردیں۔ میں نے جیل میں سب کی ٹو بیاں اُتر وادی ہیں۔ میرے کہنے پراُ تاردیں۔ میں نے جیل میں سب کی ٹو بیاں اُتر وادی ہیں۔

شاہ جی! فرمانے گے میں نے کہا گریڈو بی تمہارے کہنے ہے نہیں اُتاروں گا جب تک بن پر گردن موجود ہے ٹو بی سر سے نہیں اُترے گی۔ اس نے کہا: اگر میرے کہنے پرنہیں اُتاریں گے تو اور کس کا تھم ما نیں گے۔ میں نے کہا: ہاں! حکم دینے والا اس جینے پرنہیں اُتاریں گے تو اور کس کا تھم ما نیں گے۔ میں نے کہا: ہاں! حکم دین کہ جیل میں ایک ہی شخص ہے وہ شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی تی بی ، اگروہ تھم دیں کہ ثوبی اُتاردوتو فور آائتاردوں گا۔

## کسی اور ڈیے میں جاؤ:

بھائی عطاءالمؤمن بخاری نے راقم الحروف (امین گیلانی) کو بیرواقعہ سنایا جو انہوں نے آپنے والدگرامی قدر (شاہ صاحبؓ) سے خود سناتھا۔ شاہ جی نے فر ما س

متحدہ ہندوستان میں ایک د فعہ کہیں جار ہاتھا۔اینا سامان گاڑی کے ایک ذیبہ میں رکھ کرکسی ضرورت کے لئے پلیٹ فارم پر آیا تو دیکھا کہ ایک جھوٹے سے ڈبہ میں صرف دوانگریز نوجوان دروازے میں کھڑے ہیں جومسافراس ڈیے پرسوار ہونے لگتا ہے وہ اسے دھکے دے کر اور ٹھوکریں مار کر بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور ڈیے میں جاؤ۔ بیصورت دیکھ کر مجھے بہت طیش آیا کہ بیہ مندوستانیوں کواس قدر ذلیل سمجھتے بیں۔اگر چہمیرا سامان دوسرے ڈیے میں تھا مگر میں نے سوچ لیا کہ ان کو ان کی فرعونیت کا مزا چکھانا جا ہے۔ گاڑی نے وسل دے دیا اور بعض میافر ابھی جگہ نہ ملنے کے باعث پریشانی میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دوتین مسافروں کو جب گاڑی نے حرکت کی اس ڈیے میں دھلیل دیا اور خود بھی چھلا نگ لگا کر واخل ہوگیا۔ قبل اس کے کہ وہ گورے کوئی حرکت کرتے میں نے دونوں کے منہ برزنائے کے دو دو تھیٹررسید کر دیئے اور ایک کو اُٹھا کر ایک کونے میں پھینک کر دواور جڑ دیں۔ د وسراخود بخو دایک کونے میں دبک کربیٹھ گیا،اور پھر دونوں ایسے دیکے جیسے ڈیے میں موجود ہی نہیں ہیں۔اگلے اسٹیشن پر جب کچھلوگ اور اس ڈیے میں سوار ہو گئے تو میں اُتر کراینے سامان کے پاس چلا گیا اور پورے سفر میں دھیان رکھا مگر وہ گورے اب سكون سے سفر كرر ہے تھے۔

#### دوستول کے لئے معمہ:

راقم الحروف (امین گیلانی) نے بیرواقعہ خود بھی شاہ جی سے سنااور بڈھے شاہ کوبھی دیکھا ہے،اوراس واقعہ سے امرتسر کے اکثر احباب آگاہ ہیں۔

شاہ جی خیر الدین کی مسجد میں جمعہ پڑھنے یا پڑھانے جاتے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو خان بہادر دروازے پر کھڑے ہوتے اور جھک جھک کرسلام کرتے۔ شاہ صاحب نے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چپ چاپ اندر چلے جاتے، شاہ صاحب کا انداز تھا کہ وہ اپنے قاتلوں کو بھی بخش دیتے تھے۔ ان جیسے عفو درگزر کے عادی اور جنتے ہو لتے شخص کا رویہ دوستوں کے لئے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش عادی اور جنتے ہو لتے شخص کا رویہ دوستوں کے لئے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش کے باوجود سلام کرنا ترک نہ کیا۔ شاہ جی نے بھی قبول کے لئے بھی نہ ہاتھ ہلایا نہ زبان اور نہ اس کی طرف آ تکھیں اُٹھا کردیکھا۔

ایک دن نیازمندول میں سے ایک نے سوال کیا۔ شاہ جی! خان بہاور صاحب آپ کوسلام کرتے ہیں۔ آپ جواب نہیں دیتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، بھی گھر میں ہوں تو پوچھ لینا، بات آئی گئی ہوگئی۔ پچھدن بعد گھر میں تنہا تشریف فرما تھے، کی طرح خان بہادر کا ذکر چھڑ گیا تو واقعہ بھی یاد آگیا۔ فرمایا: کوئی بات نہیں۔ میں اس محف کا دوست ہی نہیں ہوسکتا جے انگریز دوست رکھتا ہو، یا جوانگریز کو دوست سجھتا ہے۔ اصرار پر واقعہ بیان کیا کہ امرتسر کے مارشل لاء میں نیشنل بینک کے فرنگی منیجر کوشتعل ہجوم میں سے کسی محف نے جھت سے گراکر ہلاک کردیا۔ پولیس نے بہتیرا کوشتعل ہجوم میں سے کسی محفق نے جھت سے گراکر ہلاک کردیا۔ پولیس نے بہتیرا کوشتیل کیا کہ موان کو پکڑ کر کیفر کر دار تک کوشی نے کا مطالبہ کیا۔ حکومت نے انعامی اشتہار نکالا کہ جومخص ملزم کا پہتد دے گا، اس کو

اتنے ہزارروپے نقد انعام دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے نجی طور پر بعض معززین سے بیہ بھی کہا کہ ان کی وفاداری کا امتحان ہے، اگر انہوں نے مجرم کو پکڑوانے میں مدد کی تو موجودہ انعام کے علاوہ خطاب بھی دیا جائے اور آنریری مجسٹر پٹی بھی۔

#### بره سیا جھانسے میں آگئ :

مجرم نه ملا .... ان خان بها درصاحب جواس وقت تک خان بها در نه تھے، محض علا قائی تھانیدار کےمعاون ہی تھے،اینے محلے کی ایک غریب الحال بیوہ کے پاس گئے، جس کا ایک ہی نو جوان بچہ تھا۔اس سے کہوتم اپنے بچے سے کہو کہ وہ پولیس میں بیان دے دے کہ میں نے بینک کے منیجر کوکو تھے سے گرایا ہے۔ تم سے حلفاً وعدہ کرتا ہوں کہتمہارے بچہکودو ماہ کے اندرا ندرر ہا کرالوں گا،ورنہ حکومت بختی پرتلی ہوئی ہے۔ تمہارے بچے کا نام لیا جارہا ہے۔ پولیس نے پکڑلیا تو رہائی نامکن ہے۔ وہ جھوٹے گواہ ڈا کر بھی بھانسی برلٹکوادے گی۔ بڑھیا جھانسے میں آگئی،نو جوان بھی بے بڑھا لکھااور بیار و لاغرتھا۔فریب میں پھنس گیا۔خان بہادر نے قرآن مجید پر حلف اُٹھایا کہ دو ماہ تک ضرور ہی رہا کرا دوں گا۔غرض نو جوان ندکور نے خان بہادر کی مخبری پر اہے آ ب کو پولیس کے حوالہ کردیا، پھر جیسا کہ اسے کہا گیا تھا، اس نے اعتراف بھی ترلیا۔مقدمہ چلا، حیث منگنی بٹ بیاہ موت کی سز اہوگئی جواسے آخر کارتختہ داریر لے گئی۔ بڑھیانے خان بہادر کا دامن پکڑا۔خان بہادرا ثنائے مقدمہے لے کرسزائے مون کے اعلان تک منزی کہتار ہا کہ فکرنہ کروٹمہارا بیٹارہا ہوجائیگا۔ بیصرف قانون کی كاروائى ہے۔ گورنرصا حب نے بھی ہے وعدہ كردكھاہے، شورنه كرو، وہ رہا ہوجائے گا، غرور گھر آئے گا بھی نے کر آئال گا۔ بوصیان طفل تسلیوں پرچلتی رہی۔ آخرا یک خان بہادرصاحب بھانی کے دن تک بہی تسلیاں دیتے رہے کہ فکر نہ کرو' تہمارا بیٹا ضرور گھر آئے گااور بیٹا آ گیا۔ بڑھیانے بیٹے کی لاش دیکھی تو سریٹ لیا، چلا اُٹھی ، ہاہا کار چے گئی تب افتائے راز ہے بھی بچھ نہ بنتا تھا۔

# خان صاحب تصویر عبرت بن گئے:

خان بہادرصاحب انعام وخطاب پا گئے۔ آنریری مجسٹریٹ مل گئے۔ جائیداد بھی ہاتھ آگئے۔ غرض سرکاری دوائر میں ان کا طوطی بولنے لگا، لیکن اس بڑھیا کا بیٹا دالیس نہ آیا۔ البتہ ایک دن مال خوداس کے پاس بہنج گئی۔ قدرت کا غائبانہ ہاتھ کام کرتا رہا۔ مکافات نے بہت دنوں کا چکر کا ٹا، خان بہادر کا ایک نوجوان بیٹا او باش لوگوں کے ہاتھوں قل ہوگیا۔ آنریری مجسٹریٹ کو ایک ڈپٹی کمشنر کی تاراضی نے ہضم کرلیا کارخانہ کو باتھوں قل ہوگیا۔ آنریری مجسٹریٹ کو ایک ڈپٹی کمشنر کی تاراضی نے ہضم کرلیا کارخانہ کو باتھوں گئی، خود کی ٹا نگ ٹوٹی اور تصویر عبرت ہوکرموت کی گود میں چلا گیا۔

شاہ جی نے کہا: جب سیخص میر ہے سامنے آتا تواس کی ضمیر میں اس کا نے کی چین ہوتی ہے۔ خدا کا خوف نہیں۔ میر ہے سامنے اس بچے کی تصویر آجاتی ہے، جیسے وہ اس کی گردن مار نے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہو، اور میں منہ پھیر لیتا ہوں کیونکہ مجھاس کی جمریوں میں اس کی ماں کے آنسوؤں کی تہیں جمع ہوتی نظر آتی ہیں اور وہ بال کھو نے جلاری ہے۔

ڈراس کی سختہ گیری سے گرا ہا حتماب اُس کا بید داقعہ سنا کر شاہ بڑی کا بیٹنے ۔ لگے کہ اس دنیا میں میر بھی ہوتا ہے اور جب انگریزوں کے مائئے نور بیون کے بیچے کٹوانے والے جمیں غدار کہتے ہیں تو فرمرے بھی سركوبى كے لئے ہاتھا کھا ليتى ہے۔ ( بخارى كى باتيں ص: ١٨ تا ١٥)

#### يەوظىفە يىلے كيول نەبتاديا ؟

ایک روزگر میں نشست جی ہوئی تھی ، باتوں میں سے باتیں نکل رہی تھیں ، فرمایا (پاکستان بننے سے پہلے) میں بس میں کسی گاؤں تقریر کرنے جارہا تھا۔ راست میں بس ایک جگہ تھم ہی تو چوان مسافروں سے کہا وہ اُتر کر دھکا لگاویں تاکہ بس شارٹ ہوجائے ، آٹھ دی جوان اُتر سے دھکا لگایا گروہ شارٹ ہونے کا تام نہیں لیتی تھی ، وہ بے چارے دھکا لگا لگا کر ہانپ گئے۔ مسافر بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا؟ میں اچا تک اُترا اور ان نوجوانوں سے کہا کہ تم مسافر بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا؟ میں اچا تک اُترا اور ان نوجوانوں سے کہا کہ تم میر سے ساتھ اُل کر یہ نو ہو گئے اور پھر اُل کر دھکا لگاتے ہیں، چنانچہ ہم نے لعنت بر پدر فرنگ اور پھر ال کر دھکا لگاتے ہیں، چنانچہ ہم نے لعنت بر پدر فرنگ کہ کر دھکا لگایا تو بس شارٹ ہوگئی ، اور سب مسافر خوش ہو کر کہنے گئے ، آ یہ نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہ بتا دیا۔ (بناری کی باتی میں ۱۹۲۰)

#### نوكري چيروانے والا پير:

ایک عقیدت مند حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کہیں ملازمت کا اُمیدوارتھا۔اس نے اپنی آمد کا مقصد عرض کیا اور ایک آفیسر کے نام سفارشی مکتوب کی خواہش کا اظہار کیا۔جوانا شاہ صاحب نے فرمایا:

" بھائی! میں تو نوکریاں چھڑوانے والا پیر ہوں، اگر ملازمت کے لئے سفارش کی ضرورت ہے تو کسی سجادہ نشین یا کسی مخدوم یا کسی بڑے لیڈر کے پاس جاؤ، ہماری آشنا نوازی کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ کہیں ملازم ہوں اور آپ کے اعلیٰ افسر کو معلوم ہوجائے کہ یہ عطاء اللہ کا طنے والا ہے، تو فور آآپ پر کوئی آفت پڑے گی، اور

آپ ملازمت سے سبکدوش ہوکرآ رام سے بیٹے رہیں گے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میرا بھانجا فوج میں بھرتی ہوگیا۔ اِس کی والدہ کو طفے کے لئے گیا جومیری بھو پھی زاد بہن تھی اور اپنے بیٹے کے فم میں رور ہی تھی، میں نے اسے کہا دیکھو بہن! اگر تیرا بیٹا ہفتے کے اندر واپس آ وے تو میرا کیا انعام؟ کچھ انعام طے پاگیا، میں نے اس روز اس کوایک خط لکھاوہ اس وقت بزگال کی کسی چھاؤنی میں تھا۔

''عزیزم آپ بڑی مناسب جگہ پہنچ گئے ہیں، اپنے کام کی رفتار سے مجھے مطلع کرتے رہناوغیرہ وغیرہ''۔

نیچ میں نے اپنے دستخط کئے (سیدعطاءاللہ شاہ بخاری)

خطسنسر ہوکراس یونٹ کے انگریز افسر کو پہنچا، اس نے فورا میرے بھا نجے کو بلایا اور پو چھا کون ہے عطاء اللہ شاہ۔اس نے بتایا تو کرنل نے اسے واپس بلکہ اس کا سامان وغیرہ منگوا کرفورا ہی چھاؤنی ہے نکل جانے کا حکم دیا۔

( بخاری با تمن ص: ۹۵)

# أب جيم محن كوكيسے بعول جاتا ؟

شاہ جی شیخو بورہ تشریف لائے ہوئے تھے کہ سید امیر شاہ صاحب ریٹائر ڈ

سب انسکٹر پولیس جوریاست''لوہارو' کے باشندے تھے اور پاکتان کے قیام کے بعد شیخو پورہ میں رہائش اختیار کر چکے تھے، تشریف لے آئے، شاہ جی اُٹھ کر تپاک سے طے۔ انہوں نے پوچھا شاہ صاحب آپ نے مجھے پہچان لیا۔ شاہ جی نے فرمایا اوہوآ پ نے مجھے احسان فراموش سمجھا کہ آپ جیسے محن کو بھول جا تا جس نے میرے لئے اتنی مصیبت اُٹھائی، پھر شاہ جی نے ان کے سامنے یہ داستان سنائی ، فرمایا :

'' جب قادیان کانفرنس کی تقریر پر جی ڈی کھوسلہ کی عدالت میں پہلی ہی پیشی ہوئی ،تو کارروائی سننے کے لئے بے پناہ ہجوم تھا۔ یہ بہحیثیت سب انسپکٹرانظام درست کرنے پر بمعہ گارڈ کے مامور تھے۔ادھر میں نے بطور گواہ صفائی مرز امجمود کو بھی عدالت میں بلوایا ہوا تھا۔ عدالت نے مرزامحمود کو بیٹھنے کے لئے کری دی، میں نے احتجاج کیا کہ خلاف معمول وآئین اسے عدالت کے اندرکری کیوں دی گئی پختصراً پیہ کہ عدالت کومجبور کر دیا گیا، کری اُٹھائی گئی اورا سے با قاعدہ کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس پہلی کا میا بی ہر ہی مجمع خوشی ہے اٹھیل پڑ ااورنعرہ مائے تکبیر گو نجنے لگے۔ ہارے تھانیدارصاحب آخرمسلمان تھے۔ پھرسید بھی کیا ہوااگر چدسرکاری ملازم تھے اور ور دی پہنی ہوئی تھی۔ یہ بھی اتنے خوش ہوئے کہ اپنے اس وقت کے منصب اور مقام کوبھول گئے ۔جس وقت میں عدالت کے درواز ے کے باہر کھڑا۔اس کامیا بی پر پُر امن رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔تو یہ مجمع کو چیرتے ہوئے آئے اور مجھ سے بغل گیر ہوئے۔ فرطِ محبت ہے میرے ہاتھ چوم لئے ، وہاں پولیس پر بھی مگران پولیس موجود تھی ، فوراً اطلاع ہوگئی کہ تعینہ سب انسکٹر نے بہرکت کی ہے۔ ایس بی صاحب نے نوراً طلب كرليا كه حاضر جوكر جواب دو\_اب تقانيدارصا حب كوخيال آيا كهاو جوكام تو

## گورنمنٹ کے باغی سے مصافحہ:

ایس بی نے دوسرے سب انسپکٹر کی ڈیوٹی لگا دی اور انہیں کہا فورا حاضر ہوجاؤ۔ قہر درولیش برجان درولیش حاضر ہو گئے۔اس نے بوجھا کہ آپ نے سرکاری ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے ایسا کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ سرکاری ڈیوٹی میں تو میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی ۔اتنے ہجوم اور پھرمشتعل ہجوم کو قابو میں رکھا ،اگر شاہ صاحب ہے میں نے مصافحہ اور معانقہ کیا تو وہ اس حثیت سے کہ وہ ایک مسلمان عالم اور سید ہیں اور ہرمسلمان کو ہر عالم اور سادات ہے عقیدت ہو تالا زمی ہے۔اس میں مجھ پر گورنمنٹ ے ساتھ کسی قتم کی غداری کا الزام نہیں آتا، مگریہ عذرمسموع نہ ہوا،اور صاحب بہادر نے بیٹی اُتر والی اور با قاعدہ کارروائی شروع ہوگئی۔ پیرحضرت ہم ہے ملے کہ شاہ جی آ پ کی محبت نے تو ہمیں ہے کارکردیا۔شاہ جی نے ہنس کرفر مایا: مگر ہم بھی و فا دار تھے وہ گر بتائے کہ خدانے کامیاب کردیا۔ جب افسرانِ بالا کے ہاں پھر پیشی ہوئی اورانہوں نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کے ایک باغی سے برسرعام باوردی ہو کر اور ڈیوٹی کے وقت اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا تو ہمارے تھانیدار صاحب نے چیکے ہے ایک تصویر نکال کرمیز پرر که دی، و ه تصویراس وقت اُ تاری گئی تھی جب لندن میں دریار کے اندرخودشہنشاہِ برطانیہ مہاتما گاندھی ہے ہاتھ ملارہے ہیں، پیتصویر دیکھ کرانہوں نے سوال کیا ، آپ کا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ حضورا گرخود شہنشاہِ برطانیہ ہندوستان کے سب سے بڑے باغی کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں بلاکر ہاتھ ملا کتے ہیں اور

در بارِ عالیہ میں کری دے سکتے ہیں، تو میں بحثیت ایک اونیٰ ملازم ہونے کے بخاری صاحب سے انہیں عالم دین اور سید سمجھ کراور ساتھ ہی مشتعل عوام کے دل قابو میں لینے کے لئے تا کہ انتظامی اُمور سے اچھی طرح عہدہ برا ہو سکیں، مصافحہ اور معانقہ کر کے کئے تا کہ انتظامی اُمور سے انگریز افسران سششدررہ گئے اور معمولی ہوایت کر کے عہدہ یر بحال کردیا۔ اس دلیل سے انگریز افسران سششدررہ گئے اور معمولی ہوایت کر کے عہدہ یر بحال کردیا۔ (ماخوذ از بخاری کی اتیں ص ۲۵ سے ۱

ایک صدیمت میں ہے کہ جس شخص نے دوئتی اور دشمنی خدا کے لئے کی اس کا ایمان کامل ہے۔ شاہ جی کی دوئتی اور دشمنی بھی خدا کے لئے تھی۔ اگریز سے ان کوکوئی ذاتی پرخاش نہ تھی اور قرآن سے دوئتی اور محبت بھی اس لئے تھی کہ قرآن خدا کا کلام ہوائی پرخاش نہ تھی اور قرآن سے دوئتی اور محبت کا لازمہ ہیں دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کرنی ہو استوں سے دوئتی خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے ہو۔ مولانا آزاد فرماتے سے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کر و، بھی مرجمع نہ کرد، برخض دوئتی کا اہل نہیں ہوتا، لیکن دوست نہ ہوتو زندگی اجا رمحموں ہوتی ہے۔

# ابنجم

# اخلاص وللهبیت، زیدواستغناء اور اصول ببندی

دین اگراخلاص کا نام ہے، للہ بیت کا نام ہے، اللہ کی رف ایسی کا نام ہے اللہ کی رف ایسی کا نام ہے اور زبد واستغناء کا نام ہے تو اس مفہوم کی روست سیرش بیت ہیں عطاء اللہ شاہ بخاری بہت بڑے و بندار بزرگ تھے۔ ان کو و کھے کہ خدایا دائی تھا۔ شاہ بی و کھے کراخلاص یا دا تا تھا، ان کو د کھے کرتفق کی وخشیت کا مفہوم سمجھ تھی۔ شاہ بی فقر واستغناء میں کہ دو افقاہ بنا کر درویش کہ لا کیں غیوراور زبد واستغناء کا پیکر مجسم تھے۔ فقر واستغناء میں کہ دو علائق دنیا سے بے نیاز ہیں۔ اس دنیا کو یا شخ ہوجا کیں اور مریدوں پر ظاہر کریں کہ وہ علائق دنیا سے بے نیاز ہیں۔ اس دنیا کو بدلنا، اس کے علائق سے لڑ نا اور دل کا بخنا حاصل کرنا ہی صبحے استغناء ہے۔

حدیث شریف میں محمور بی منافظیا آن نفر مایا: ' مغنی ہونا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہونا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہے، وہ اصل غنی ہے، اس کی نظروں میں دنیا و ما فیہا نہیں ججتی' ۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ جی گولبی غِنا عطافر مایا تھا جس کی وجہ ہے وہ ساری دنیا ہے مستغنی تھے، نہ صاحب شاہ جی کولبی غِنا عطافر مایا تھا جس کی وجہ ہے وہ ساری دنیا ہے مستغنی تھے، نہ صاحب

جائیداد تھے نہ موٹراور بنگلہ کے مالک الیکن امیروں سے بڑھ کرامیر تھے۔

شاہ جی کے کثیر التعداد مرید تھے۔ وفادار دوستوں کا حلقہ اتناوسیے تھا کہ شاید و باید بعض بڑے بڑے نواب اور زمیندار بھی خدام میں شامل تھے۔ گر کیا مجال کہ شاہ جی نے کسی کے سامنے اپنی حاجت بیش کی ہؤالیتہ جو شخص از خود خدمت کرتا اس کور دنہ فرماتے۔

#### کھوٹے مرید:

ایک بارا یبٹ آباد میں دوستوں کے حلقہ میں فرمایا کہ ایک مرید نے سولہ (۱۲) رویے کا ہدیہ پیش کیا میں نے لیا۔ جب دیکھا تو سب کے سب کھوٹے سے ۔ فرمایا ایسے کھوٹے مرید بھی ہوتے ہیں۔

## تم يهي بتاؤيس فيمتى بات بتاؤل كا:

بابوبشراحمرصاحب چوہان (لاہور) نے بتایا کہ بیس شاہ بی گی عیادت کے لئے ملتان گیا۔ حب عادت خوش سے طے، چائے بلائی، کچھ دیر کے بعد میں نے عرض کیاا چھا شاہ بی آبین ذرا گھوم پھر آبین، کچھا شیاء خریدلوں۔ فرمایا: بازار جارہ ہوتو میر سے لئے ایک جوڑا جراب لیتے آتا، ذرا مضبوط ہو، میں بہت خوش ہوا کہ ذندگی میں پہلی دفعہ آج شاہ بی نے فرمائش کی۔ واپسی پر میں نے جرابیں لاکر پیش کردیں۔ میں پہلی دفعہ آج شاہ بی نے فرمائش کی۔ واپسی پر میں نے جرابیں لاکر پیش کردیں۔ شاہ بی نے بند فرمائیں، پوچھا کتنے کی آئی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت! آپ پیسے رہنے دیں، لیکن شاہ صاحب مصر ہوئے اور فرمایا: تم پسے بتاؤ، میں تہمیں ایک قیمت بیا وں گا۔ میں خیر ایس فرمائی کی بیات بیا وں گا۔ میں خیری جیب میں ڈال بات بتاؤں گا۔ میں نے ناچار قبمت بتادی، آپ نے وہ قبمت میری جیب میں ڈال کرفرمایا: اب سنو! جس شخص کے یاس کوئی ہدیدلائے اور وہ شخص ہدید کھ کر پھراس کی

#### ایصال ثواب بوں ہوتا ہے:

مولا نامحد شریف صاحب بہاولپوری بیان کرتے ہیں کہ (گھلواں) بہاولپور کے ایک بڑے ہیں کہ (گھلواں) بہاولپور کے ایک بڑے زمیندار حاجی پیر بخش صاحب جونو جوانی میں شاہ صاحب کے مرید ہو چکے تھے، ان کی والدہ صاحب فوت ہو کیس تو غالبًا تیسرے روز حضرت شاہ صاحب تعزیت کے لئے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں علاقہ کے مقدر زمیندار حاجی پخشن صاحب و نمیرہ بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے فاتحہ کہی، دُعا کے مغفرت کی، بعد ازاں انہوں نے اپنے روائ کے مطابق کہ جارے مرشد آئے ہیں۔ کی جوڑے پار چات اور قریباً چارسیر چاندی کے زیورات شاہ جی کی نذر کئے۔ جب وہ ڈھیرسا منے پار چات اور قریباً چارسیر چاندی کے زیورات شاہ جی کی نذر کئے۔ جب وہ ڈھیرسا منے پاتھاتو شاہ جی نے ان سے پوچھا، یہاں' گھلواں' میں کوئی ہوہ میٹیم سکین نہیں ہے۔ پر اتھاتو شاہ جی نے ان سے پوچھا، یہاں' گھلواں' میں کوئی ہوہ میٹیم سکین نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، فرمایا: جن جن جن کاعلم ہے انہیں بلوالو۔ ایک گھنٹے کے بعد کھیے میٹی سے انہوں نے جاتے اور نیورات اُٹھااُٹھا کرد سے جاتے اور ساتھ میں اور نے جاتے اور تیورات اُٹھااُٹھا کرد سے جاتے اور ساتھ میں اور نیورات اُٹھااُٹھا کرد سے جاتے اور سے میں میں دیتے چلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کے حسب زمیندار میں دیتے چلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کے کے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کے کے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کیلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کے کے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کے کے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کیلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کیلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کھا گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کے کے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کیلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کیلے گئے۔ (بخاری کی بین میں دیتے کی کی کی کیران دیکھے دیا کی میں کیا کی کیا کی کیران دیکھے دیا کی کی کی کیران دیکھے دیا کی کیران دیکھے دیا کیا کی کیران دیکھے دیا کیا کی کیران دیکھے دیا گئے دیا کی کیران دیکھے دیا کی کیران دیکھے دیا کیا کیران دیکھے دیا کیران دیکھے دیا کیا کیران دیکھے دیا کیران دیکھے دیا کیران دیکھے دیا کیران دیکھے دیا کیا کیران دین کی کیران دیل کیران دیا کیران دیل کیا کیران دیا کیران دیل کیران دیا کیران دیل کیران دیل کیران دیا کیران دیل ک

#### فقيركا دُيره:

سائیں محمد حیات نیسروری نے بتایا کہ غالبًا • ۱۹۵ء میں ایبٹ آباد میں جلسہ تھا، میں بھی شاہ بَیؒ کے ہمراہ تھا، جب ایبٹ آباد پہنچے تو شہر کے متعدد علاء ٔ احباب استقبال کے لئے آئے۔شاہ جیؒ سب سے ملے،سامان کار میں رکھوا دیا، استے میں ہجوم

کو چیرتے ہوئے ایک پھٹے برانے کیڑوں والا سادہ ساتھی کو چھوڑ کر کاریش جارہے کہدکرلیٹ گیا اور کہا شاہ جی! آپ جیل کے غریب ساتھی کو چھوڑ کر کاریش جارہے ہیں۔ وہ در کیھئے سرائے میں میری کٹیانز دیک ہے۔ شاہ جی نے پھراسے سینے سے لگائیا اور فرمایا نہیں، اب تو ہم تمہارے ہی مہمان ہوں کے اور ساتھیوں سے فرمایا، میرا سامان کارسے اُتارکران کے سرائے میں لے چلو، اب فقیر کا ڈیرہ فقیر ہی کے پاس سامان کارسے اُتارکران کے سرائے میں لے چلو، اب فقیر کا ڈیرہ فقیر ہی کے پاس سامان کارہے اُتارکران کے سرائے میں لے چلو، اب فقیر کا ڈیرہ فقیر ہی کے پاس

(root 215018)

21/6/15/1/6/19

۔ یہ دیا ہے، بہ بہ تاہ ہے۔ بی ایس آیا کہ آئ شاہ صاحب کو آزما کیں۔ شاہ بی نے ہوں۔ ایک سفر میں میرے بی بین آیا کہ آئ شاہ صاحب کو آزما کیں۔ شاہ بی نے سفر میں وضو کے لئے کو ف اُتار کرر کھا تو میں نے دی دی دی کے دونو ف کھرکا لئے ، سفر شم ہوگیا گرشاہ کی نے بھے ہے کھنہ پوچھا۔ اب جھے شرم آئے کہ نوٹ واپس کرون گا تو شاہ بی کہیں گے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ، پھی عرصہ میں خاموش رہا، بالآخرا یک روزشاہ صاحب کے مکان پر ملتان میں بی کڑا کر کے وہ دونوں نوٹ شاہ بی کی طرف بڑھا دیے۔ فرمایا یہ کیسے ہیں؟ میں نے بات گول کرنے کے لئے صرف اتنا کہا کہ یہ آپ رکھ لیس۔ شاہ بی حضرات تی سرورصا حب! بتا کیس تو سبی یہ رکھ لیس۔ شاہ بی کے اصرار سے پوچھا کہ حضرت تی سرورصا حب! بتا کیس تو سبی یہ روب کے بیس وی بیس۔ میں نے مجوراً سارا قصہ کہ سنایا ہنس کرفر مایا: میا نوی

#### يرورد كاركى كدانوازيان:

ریش اعرصا حب (میال چول) جائے ہیں کہ:

مامان توردی ساسے دیے رفتر ہے فر ہے کہا ہے تا آئی اے لیے اسے اللہ! شرائو میں اسے اللہ! شرائو میں اسے اللہ! شرائو میں اسے اللہ! شرائو فقط گذرگی کا فر هر ہوں جس پر تیرے بیاحیان ہیں۔ عجیب کیفیت میں دیر تک کھڑے فقط گذرگی کا فر هر ہوں جس پر تیرے بیاحیان ہیں۔ عجیب کیفیت میں مشغول ہو گئے، لو اپنی عاجزی اور اللہ کے شکر کا اظہار کرتے رہے۔ ہم کھانے میں مشغول ہو گئے، لو فر مایا: اب شاؤں اصل بات میں جب کھانا لینے کے لئے اندر گیا تو اندر سے صاف ور اب ملا کہا بو گئے ہیں کہ مہمانوں کو کھلا سے سے ریشان ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالا جو اب ملا کہا بو گئے ہے گئیں کہ مہمانوں کو کھلا سے سے کہ نہیں اسے میں قاضی! تو نے آواز وے بی تھا کہ دیکھوں دُکان ہے بھی آ سکتا ہے کہ نہیں اسے میں قاضی! تو نے آواز وے دی، جب دیکھا تو پروردگار نے خود بندو بست کر دیا تھا، یہ اس کی گدا نوازیاں دی، جب دیکھا تو پروردگار نے خود بندو بست کر دیا تھا، یہ اس کی گدا نوازیاں ہیں۔ (ہناری کی ما تیں میں۔

#### غيبى فتوحات اورشاه جي كي نياز منديان:

ا يك د فعدرا قم الحروف (امين گيلاني) ملتان گيا، دفتر مجلس ختم نبوت ميں قيام کیا۔ علی اصبح ناشتہ سے فارغ ہوکر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ جاریائی پر تشریف فرما تھے، اُٹھ کر ملے، پھرفرش پر ہی نشست جمالی۔ فرمایا: بہت اچھا ہواتم آ گئے ، کچھ وفت اچھا گزرے گا۔ إدھراُ دھرکی با تیں ہور ہی تھیں کہ تھوڑی در کے بعد کھاورلوگ بھی آئے۔ برادرم عطاء انحسن بخاری نے مجھ سے کہا: بھائی جان! اب تو کچھ سنادو۔شاہ جی نے مسکرا کرفر مایا: بھائی!ای خاطرتو میں اس کی طبیعت کو تیار کرر ہا تھا،تم نے میرے دل کی بات کہددی۔ ہاں گیلانی! کوئی غزل ہوجائے۔ خیر میں تعمیل ارشاد میں کافی دیر تک غزلیں سناتا رہا۔ شاہ جی دل کھول کر داد دیتے رہے اور خود بھی ارد و و فارس اور عربی کے اشعار موقع و مناسبت سے ارشاد فرماتے رہے۔ اس وهن میں کافی وقت گذر گیا۔ بھائی عطاء انجسن بخاری کوئسی کام کے لئے بچہری جانا تھا، وہ اُٹھ كر چلے گئے۔ شاہ جی نے معافر مایا: بھائی گیلانی! تم اچھے آئے (گھڑی ديکھ كر) گیارہ بجنے کوآ گئے اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، نہمہیں ہی یو چھا۔ یہ کہہ کر اندر آواز دی، ایک بچه آیا (گلی کے اکثر بچے اماں بی سے قر آنِ پاک پڑھنے گھر آتے ہیں،اس سے فرمایا بیٹا! اندرجا کرکہو، کہ آج ہمیں پچھٹا شتہ کے لئے نہیں ملا۔ہم نے مانگانہیں تو انہوں نے بھیجا بھی نہیں۔ دیکھنا کہددیتا شیخو پورہ سے گیلانی آئے ہوئے ہیں۔ بچہ تھوڑی در کے بعد جائے لے کرآ گیا۔ شاہ جی نے کپڑا اُٹھایا تو صرف جائے تھی۔ کھانے کوساتھ کھنہیں تھا۔ فرمایا: بیٹا! کھانے کو کچھنیں۔ بچہ چلا گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ کھانے کوتو کچھموجود ہی نہیں فر مایا: بیٹا!ان سے کہورات

کا تھوڑ ا ساباسی ٹکڑا نہوتو و ہی بھجوا دیں ۔لڑ کا بھر خالی ہاتھ آیا اور کہاوہ بھی نہیں ہے۔اب شاہ جی نے اچھا بھائی کہہ کر قہوہ پیالی میں انڈیلا ہی تھا کہ اچا تک ایک بوڑ ھاشخص ملے اور بھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے وار دہوئے۔ ہاتھ میں ایک کپڑنے میں کچھ لپٹا ہوا تھا، وہ آتے ہی شاہ جی کے حوالے کر دیا۔ شاہ جی نے کھولا تو کھجوریں تھیں ، سامنے رکھ لیں ، پھرریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور آبدیدہ ہوکر فرمایا: کھا او کتے کھا۔ اتنی جلدی مایوں ہوجا تا ہے،اگراندر کا درواز ہ بند ہو گیا تھا باہر کا تو کھلا تھا۔ شاہ جی کے اس انداز کو د کھے کرمیرے بھی آنسونکل پڑے، پھر کچھ مجوریں رکھ کرباقی اندر بجھوا دیں۔شاہ جی نے باباسے یو جھاسائیں جائے ہو گے، انہوں نے ملتانی زبان میں کہا ضرور ہوں گا۔شاہ جی نے جائے بنا کر دی، وہ بی رہے تھے اتنے میں تھجوروں والا کپڑ ااندر سے خالی ہوکر آ گیا۔شاہ نے کپڑا لے کراس کے جاروں کونوں کوشٹولا، پھر بابا سے مخاطب ہوکر یو جھا آج كچين تقاربابانے كہا كيوں كچھ جائے فرمايانہيں۔ ميں نے اس لئے يو چھ ليا كه کہیں آپ پھرخفا نہ ہوجا ئیں۔ بابالوگوں سے ڈرلگتا ہے۔ بابے نے جائے بی لی اور فوراً أنه كهر ابوا، اوركهالواب ميں جاتا ہوں۔ شاہ جی ٓنے كہا دُعا سيجے تو وہ باباشاہ جی ٓ کی پشت کی طرف ہوکر کہنے لگے کہ ہاں ہاں ضرور، پھرانی ملتانی زبان میں ہی کہا، رسول الله کے دربار میں عرض کروں گا۔ میں بیتمام کارروائی دیکھرہاتھا۔ جب باباجی چلے گئے تو میں نے عرض کیا، شاہ جی بیراز داری کی باتیں کیا تھیں۔ آ بے نے رو مال کو مُوْل كركيا يو جها تھا۔ فرمایا: چندون ہوئے یہ باباای طرح میرے لئے پچھلائے تھے، میں نے وہ چیز رکھ لی اور رو مال واپس کردیا ، تو رو مال لے کرنا راضی کے لہجہ 'بس کہا ہیہ کیوں نہیں رکھے۔ میں نے دیکھا تو اس کے کونے میں کچھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے

#### جودل میں ہوتا ہے وہی زبان سے کہد یتا ہوں:

ملک صاحب چونکہ مزاج شناس نہ تھان کے منہ سے یہ جملانکل گیا کہ شاہ صاحب! سٹیج کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ میں کچھ حقیقتا بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملک صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ شاہ بی کا چہرہ غیرت سے سرخ ہوگیا اور فورا فرمایا: ملک صاحب! فدا نہ کرے میں بھی کوئی وکیل بنوں کہ دل میں کچھ ہواور زبان پر کچھ۔ ان لوگوں پر فدا کی بھٹکار ہے جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے بچھ کہتے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی زبان سے کہد یتا ہوں۔ یہی میرے میال مالی ایکی اسٹر تاج سنت ہے۔ ملک صاحب بیچارے بیدنہ ہوگئے۔ اس حال میں دیکھ کر ماسٹر تاج اللہ بن صاحب انصاری نے انہیں این طرف مخاطب کرلیا۔ (بناری کی بیس میں)

## بهي اين ضرورت پرخرچ كرلينا:

ایک دفعه مکان پر چندا حباب کے ساتھ بیٹے تھے۔ایک عقید تمند آیا، پکھ دیر بیٹے بھے ایک عقید تمند آیا، پکھ دیر بیٹے بھا، جاتے دفعہ مصافحہ کرتے ہوئے بکھ رقم تھا دی۔ شاہ جی نے فورا مٹھی کھول دی، فرمایا: بھٹی ایرا پی ضرورت پرخرج کر لینا۔اس نے بہت اصرار کیا، مگر شاہ جی نہ مانے، وہ بے چارہ افسر دہ ہوکر واپس ہوا۔ عرض کیا شاہ جی آب نذرانہ قبول فرما لیت فرمایا: میرے کون سے کارخانے چلتے ہیں، مگر میں دینے والے کی حیثیت دیکھ لیتا ہوں۔ان لوگوں میں رسم ہے کہ بیر کے پاس خالی نہ جا کیں، چا ہے گھر کا برتن بیج دیں، پیرکونذرانہ ضرور دیتے ہیں، دیتے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ مزور دیتے ہیں، دیتے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ مزور دیتے ہیں، دیتے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ مزور دیتے ہیں، دیتے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ مزور دیتے ہیں، دیتے والا محبت سے دے اور مناسب دیتے قبل کر گیتا ہوں رفتہ بات تو کل پر آگئی۔

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ١٢٠ ﴾

#### فرشته پاانسان :

اس ضمن میں شاہ جی نے فرمایا کہ :

ایک د فعہ امرتسر میں پیچش سے دربستر تھا،محض کھچڑی اور دہی کسی وقت کھا لیتا، ایک روز شام کے قریب گھرت اطلاع ملی کہ آٹاختم ہے۔ میں نے کہا صبر کرو حسب معمول شام کوایک ہمسامیعورت جوعقیدت اور محبت کے باعث آ کر گھر کا کام کاج کرجاتی تھی، وہ آئی اورسیدھاجا کرآئے کے ملے کاڈھکنا اُٹھایا کہ (بی بی) کوآٹا گوندھ کردے تو منکا خالی تھا۔ پوچھانی بی جی! آٹا تو ہے ہیں۔ (بی بی) نے کہددیا: " ال ال وقت آتا گوند صنے کی ضرورت نہیں رہنے دوضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا''۔ وہ عورت مجھدارتھی ہمجھ گئی ، خاموثی سے چلی گئی اورضرورت کےمطابق گھر سے آٹا گوندھ کرروٹیاں پکا کر لے آئی۔ بہرحال رات گزرگی۔ صبح نماز سے فارغ ہوکر حاریائی یر ہی پڑا ہواتھا کہ منہ اندھیرے ہی کسی نے درواز و کھٹکھٹایا میں نے یو چھا کون ہے؟ تو كوئى جواب نەملا، میں چونكەكئ دن سے بیچیش كامریض تھا، أشھنے كو جی نہین جا ہتا تھا، گرمجبورا اُٹھنا پڑا، اور طبیعت برگرال گذرا کہ بیکون ہے؟ میری آواز کا جواب ہی نہیں دیتا۔ جب دروازہ کھولا' تو ایک نوجوان تھڑے پر ایک پوری بوری آئے کی رکھے کھڑا ہے۔سلام علیم وعلیم السلام کے بعد میں نے اُسے سرسے یاؤں تک غور سے د یکھااور یو چھاتو فرشتہ ہے یاانسان؟ وہ ہنس پڑااور کہاشاہی جی! ہوں تو انسان ہی، میں نے کہا بیا ندھیرے میں کیا سوجھی کہ آئے کی بوری اُٹھالائے ، تمہیں کسی نے کہا تھا؟اں نے کہاشاہ جی! میں آپ کاادنی عقید تمند ہوں، میں نے فلاں پازار مین نئی آٹا پینے کی چکی لگائی ہے۔ میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ سب سے پہلی ایک بوری گندم شاہ جی کی نذر کروں گا۔ رات چکی نصب کی تھی ، جب کام کممل ہو گیا تو اس وقت آپ کے لئے آٹا بیس کرر کھ لیا تھا اور اب لے آیا ہوں ، پھر فر مایا: وہ ہمیشہ اس تا فر مان اور تا کارہ کی آبرور کھ لیتا ہے۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے ورنہ بیس اس لائق کہاں ہول۔ ( بخاری کی اتیں میں ۲۰)

## يارول نے ''کو تھے' سے''کوهی''بنالی:

روز نامدنوائے وقت کے مشہور کالم نگار جناب عطاء الحق صاحب قائی کے والدگرای مولا ناسید بہاؤالحق صاحب قائی کا وقت کے جیدعلاء اور مجلس احرار الاسلام کے زعماء میں شار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنا پہلا رہائٹی مکان فروخت کرنا چاہا۔ میرے والدگرای سیدنصیر الدین گیلانی نے شاہ صاحب کووہ مکان خرید نے پر آمادہ کرنا چاہا تو شاہ صاحب نے عذر کیا کہ میرے باس رقم نہیں، غالبًا دو ڈھائی ہزار روپے مالیت کا مکان تھا۔ میرے والدصاحب نے کہا کہ آپ کا مکان کرائے کا ہواور آپ اکثر جیل میں رہتے ہیں، بہتر ہے کہ کی نہ کی طرح یہ گر واگھونے طبق سے آتار لیں۔ تاکہ بچے بے فکر ہوکرا پے گھر میں رہ کیس، فیر طرح یہ گر واگھونے طبق سے آتار لیں۔ تاکہ بچے بے فکر ہوکرا پے گھر میں رہ کیس، فیر انہوں نے شاہ صاحب کو قائل کرلیا اور مولانا کا مکان شاہ صاحب نے فریدلیا۔ انگریز کے بینٹوں کوموقع ہاتھ لگا۔

سرکاری روز ناموں میں خبرآ گئی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک شاندار کوشی خرید لی ہے، پچھ دنوں کے بعد مسجد خبر الدین ہال بازار امرتسر میں جلسہ ہوا، تو و وران تقریر شاہ صاحب کی نظر والد صاحب پر پڑگئی، ہنس کر فر مایا: بھائی نصیر الدین! آپ نے میری بیوی کا زیور بکوا کر مقروض کر کے جوکوٹھا۔ لے کردیا تھا، دیکھ لیایا روں نے اسے 

#### مغرني مصنوعات سے اجتناب:

شاہ بی ہمیشہ ہی موٹا جھوٹا پہنتے ،گھر میں بھی بھی جی حال تھا فقر واستغناء کی بچی تھوریہ ہے۔ مغربی تہذیب کے فقی وجلی اثر ات کا سامیہ بھی ان سے میلوں دور دہتا۔ میں نے ان کے گھر میں مغربی مصنوعات مغربی تصورات اور مغربی نظریات کا گزرتک نہیں پایا۔ ان کی فرنگ وشنی اور پورپ بیزاری کا بیعالم تھا کہ بس میں ہوتا تو اپنے گھر میں بچل اور پڑھا بھی نہلگواتے۔ ان دو چیز وں کے سوامی نے ان کے ہاں بھی کوئی پور پی چیز نہ ویکھی ۔ ریڈ یو کے وہ استے مخالف سے کہ بینکر وں مربد سے جنہوں نے ریڈ یوسیٹ بیش ریکھی۔ ریڈ یو کے وہ استے مخالف سے کہ بینکر وں مربد سے جنہوں نے ریڈ یوسیٹ بیش کرنا جاہا۔ گرجھنجلا کرا نکار فرادیا اور فر مایا: گھر میں استادی لانا جا ہے ہو؟

## صبح وشام دوروثیان مل جاتی ہیں:

شاہ بی ایک مرتبہ بہاد لیور پنچ نواب بہاد لیور کومعلوم ہوا تو اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کو ڈیرہ نواب صاحب سے شاہ بی کے پاس بھیجااور طلاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شاہ بی نے جواب دیا! فقیر بادشاہوں کے در بار میں نہیں جایا کرتے۔ پھر ہنس کر کہا''اب تو میں یوں بھی اس ریاست میں مہمان کی حیثیت سے تھہرا ہوں۔ یہ معزز میز بان کا کام ہے کہ مہمان کی عزت افزائی میں پیش قدمی کرے''۔ سیکرٹری والی چلا میز بان کا کام ہے کہ مہمان کی عزت افزائی میں پیش قدمی کرے''۔ سیکرٹری والی چلا گیا۔ ایکلے دن نواب صاحب بنفسِ نفیس ملنے آئے اور دس ہزار روپے بطور نذرانہ پیش کئے ۔ نیکن شاہ بی نے نہایت بے نیازی سے یہ قب ل کرنے سے انکار کردیا۔ پیش کئے ۔ نیکن شاہ بی نے نہایت بے نیازی سے یہ قم قبول کرنے سے انکار کردیا۔ بیش کئے ۔ نیکن شاہ بی نے نہایت بے نیازی سے یہ قب میں میں جو شام دورو ٹیاں بل جاتی ہیں اس سے نیادہ کی خواہش نہیں'۔

تذكره وسوائح سيدعطا والله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ الله شاه بخاري وسواخ سيدعطا والله شاه بخاري وساله

#### صدر سكندر مرزاكي خواهش:

جانباز مرزا لکھتے ہیں: ۹ مئی ۱۹۵۸ء کوصدر پاکستان میجر جزل سکندر مرزا ملاقات کے مہتم ملتان آئے توانہوں نے امیر شریعت سے ملاقات کی خواہش کی۔ اس ملاقات کے مہتم شیعہ رہنما مظفر علی مشی تھے، جب امیر شریعت کو اس کی اطلاع ہوئی کہ گیلانیوں کی دعوت کے موقع پرصدر مملکت جھے سے ملنا چاہتے ہیں اور جب مشی صاحب امیر شریعت کو لینے آئے توامیر شریعت نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا!

سنسی! تم میر عزیز ہو میں تمہاراتھم ٹال نہیں سکتالیکن یہ سوچ لوکہ تم دونوں کی پوزیش کوخطرے میں ڈال رہے ہو۔ سکندر مرزا ملک کے صدر ہیں اگر وہ فقیر کے جھونپر نے میں آئیں تو یہان کی حیثیت کے خلاف ہے اورا گر میں انہیں ملنے جاؤں تو عمر بھرکی کمائی برباد کر بیٹھوں گا۔لہذا بہتر بہی ہے کہ میری طرف سے معذرت کردو۔ (حیات امیر شریعت کردو۔)

#### لندن آنے کی دعوت:

ضابط حیات کی طرح اصول آدمی بھی ایک آئین ہے۔ جسے انسان احساس کے سانچ میں ڈھالتا ہے، اگر بیسانچ ٹوٹ جائے تو آدمیت داغ دار ہوجاتی ہے۔

۸۹۹ میں ڈھالتا ہے، اگر بیسانچ ٹوٹ جائے تو آدمیت داغ دار ہوجاتی نے حضرت امیر شریعت آور حضرت مولا نالا ہوری کولندن آنے کی دعوت دی، اور اس کے مطرت امیر شریعت نے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ خود انجمن کے افراد ابھی لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن حضرت امیر شریعت نے ان حضرات کی درخواست کے جواب میں فرمایا:

''بھائی! اول تو میں اپنی صحت کے پیش نظر اس سفر کے قابل نہیں ہوں۔ اگر ہوتا بھی تو جس (انگریز) نے ڈیڑھ سو برس میرے ملک کوغلام رکھا، اس کا خون چوسا، اور جاتی د فعہ فتنہ و فساد کا ایسانتم چھوڑگیا کہ برصغیریاک و ہند کے انسانوں کے مابین مجھی امن قائم ہوہی نہیں سکتا۔

دوسرامیں نے اپنی زندگی کے قریباً چالیس (۴۰) برس ان کی مخالفت کی ہے اس بنا پرمیراضمیراس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا''۔

اس پر جب ان لوگوں نے مزید اصرار کیا، تو فرمایا: ''بھائی! میں اصول کا آدمی ہوں، اور اسی اصول پر زندگی کے جالیس برس گزارے ہیں''۔

حضرت لا ہوری کو جب امیر شریعت کی اس رائے اور فیصلے کاعلم ہوا، تو انہوں نے بھی اسی شم کا جواب دیا۔ (حیات امیر شریعت ص:۳۳۹)

ع شاید که تیرے دل میں اُتر جائے میری بات



# عشق رسول صلى عليه م اورانتاع سنت

فات کون ومکان ہے جذبہ عشق رسول گری سوز بلال ہے کہ منیں ہوتا یہاں ہے گری سوز بلال رسی سوز بلال رسی سوز بلال رسی سوز بلال رسی کا سات کی اس دھرتی پر محمور بی منافیز کم کی ذات گرامی ایک الیمی ہستی ہے جس سے محبت، والبتیت ،عقیدت وارفگی اور عشق عین ایمان ہے۔عشق رسول منافیز کم نعمت بھی ہوکت بھی ہے اور صولت بھی ہے اور حسمت بھی ،شوکت بھی ہے اور صولت بھی ہے اور حسمت بھی ،شوکت بھی ہے اور حسمت بھی ، عشق محمد عربی منافیز کم غیرت بھی ہے اور حسمت بھی ،شوکت بھی ہے اور حسمت بھی ، عشق محمد عربی منافیز کم غیرت بھی ہے اور حسمت بھی ۔

حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری عشق و محبت رسول میں بھی اپنی مثال آپ ہے عشقِ رسول میں اُن کا دل آب آب رہتا تھا' ذکرِ رسول آیا اور ان کی آئکھوں کے کٹور کے لبالب بھر گئے یہ منظر کئی ساتھیوں نے اپنی آئکھوں ہے دیکھا، وہ خود بھی نظم اور نثر میں رسول الله منافیز کی مدح کیا کرتے تھے۔ اُن کے نعتیہ اشعار ان کے جذبات کی عکای کرتے ہیں جب وہ اپنی نعت کے یہ اشعار پڑھتنو اُن کی آئکھوں میں جذبات کی عکای کرتے ہیں جب وہ اپنی نعت کے یہ اشعار پڑھتنو اُن کی آئکھوں میں آنسو بھرآتے ہیں۔

مقام و مہبط قرآن وانبیاء گردید بہ مشت فاک بنازم چہ رہبہ فاک است یقیم کے مجمد کہ آبروئے فدا است کسیکہ فاک رہش نیست بر سرش فاک است چمن چمن گل و نسریں زعمس رخ ریزد سید سید گل خندال زراہ ہے چکوش (مواضی الدانہ میں:۱۳۳)

اور نی کے ہائجوں کے مسل مطاہم سے

قر آن وحمر من تنايم كالزوم اور شان وعظمت و يكھيئے امير شريعت نے كيسے بيان

فرمايا .....

لولاک ذرهٔ ز جہاں محم است سیحان من میاه چه شان محم است تازد بنام پاک محم کلام پاک نازم بآل کلام که جان محم است نازم بآل کلام که جان محم است

(سواطع الالهام ص ۷۲)

محبت ِرسول مناشع :

محبت ِرسول مرمومن کے ایمان کی اِساس اور بنیاد ہے۔ مگرآپ کے قلبِ

عالم جیری ش ضعف و نقابت اور مرض و علالت کے باوجود ترکی سے نیوت فی آیادت فرماتے ہوئے جیل گئے اور سال مجرے زیادہ مدت تک قیدو بند کی صعوبتیں خندہ بیٹانی اور مبروثبات سے برداشت کیس سرحدہ اللہ و حدة واس ت

### تعبيني وين سي شغف وانهاك:

نی اکرم ملافیز کمی بعث کا مقصد ابلاغ و بیخ دین ہے۔ حضور ملافیز کے اسے بیک عقیدت اور سی محبت بہی ہے کہ آپ کے نصب العین کی خدمت و محبیل کے لئے برمسکن معقیدت اور سی محبت بہی ہے کہ آپ کے نصب العین کی خدمت و محبیل کے لئے برمسکن سعی کی جائے۔ چٹا نچاس محافظ نا موس رسول ملافیز کمی حیات مقدر حضور ملافیز کم کے اس یا کے مشن کی خدمت میں گزرگی۔

آپ کوئبلیغ دین اور اشاعت اسلام سے جوشغف وانہاک تھا اور آپ کا قلب اقدی جس طرح آٹھوں بہر جذبہ تبلیغ کے لئے مضطرب اور بے قرار رہتا تھا۔ اس کی نظیر تلاش وتجس کے باوجو دنہیں مل سکتی۔ فرنگی اقتدار کی مخالفت اور استخلاص وطن کے لئے بلاشبہ آپ نے زریں کارنا مے انجام دیئے۔ لیکن بیے کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا تبلیغ دین تھی۔ آپ فطر تا مبلغ تھے اور قدرت نے آپ کو بیدا ہی تبلیغ واشاعت اسلام کے لئے کیا تھا۔

## معامله عقل وخرد کانہیں عشق کا ہے:

## حضور منافید م کی قدم بوسی کی سعادت:

غازی سلطان محمود صاحب (شیخو پوره) اپنے علاقہ کے مشہوراحراری کارکن تھے۔ انہوں نے قریباً ہر ملکی اور مذہبی تحریک میں حصہ لیا اور عمر کا بیشتر حصہ جیلوں میں گذار دیا۔

وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا میں نے ایک رات ایک طویل خواب ویکھا

جس میں ہم نخصور ملائٹی کا کی زیارت ہوئی۔اجمالاً وہ خواب یوں تھا جیسے ایک وسیع جگہ پر آ نحضور ملاظیم دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چہرہ اقدی قبلہ کی طرف ہے۔حضور علیہ السلام کے سامنے اس زمانہ کے تی سوعلماء کھڑے ہیں۔ میلی صف کی درمیان سے حضرت مدنی " نکل کرحضورمگانایلم کے قریب جا کر دوزانو بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی سب علماء ا بی ا پی جگہ باادب کھڑے ہیں اور حضرت مدنی سے بچھ با تمیں کررہے ہیں اور حضور ما النائم کے یاؤں مبارک کی طرف ایک صاحب فوجی وردی سنے لیٹ کر حضور مالنائم کا تکوہ زبان سے جاٹ رہے ہیں۔حضور طافیتی نے دوسرایا وَں اس شخص کے سر پر رکھا ہوا ہے۔وہ ایک کیف ومستی کے عالم میں حضور طالٹی فی کے قدم مبارک جائے رہے ہیں اور حضور ملافیا مسکرامسکراد کھتے ہیں۔ میں غور سے دیکھتا ہوں تا کہ پہیانوں پیخوش قسمت کون ہے؟ تو چبرہ دیکھنے برمعلوم ہوا کہ وہ حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ہیں مختصریہ کہ غازی صاحب کہتے ہیں مبح میں نے پیخواب مِن وعَن لکھ کرشاہ جی تکوامرتسر بھیج دیا اور میں خواب کے اس کیف اور سرور میں کچھالیا کھویا ہوا تھا کہ شاہ جی کا خواب میں جومنظرتھا اس کو یوں لکھ گیا کہ آنخضور ملائلیم کا ایک یا وُں آپ کے سر برتھا اور دوسرا ياؤں آپ كتے كى طرح جاث رہے تھے۔

#### وى خواب اب زبانى سناؤ:

کافی دن گزر گئے تو ایک جلسہ میں تقریر کے بعد شاہ جی سے ملاقات ہوئی،
پھھ اور لوگ بھی شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے دیکھا تو حب
دستور بردی محبت سے طے، پھر فر مایا: وہی خواب اب زبانی سناؤ۔ میں نے سنایا تو جب
آپ کے ذکر تک آیا تو میں نے کہا کہ آپ آخصور مال ٹیکٹی کا پاؤں مبارک چاہ دہ

تے۔ میری طرف دیکھ کر پوچھا کس طرح؟ میں نے کہا: '' زبان سے ' فرمایا: نہیں جیسا خط میں لکھا تھا ویسے بتاؤ تو معا مجھے یاد آگیا کہ خط میں تو میں نے تثبیہ کسی اور طرح لکھی تھی ، لیکن شاہ جی نہا اور میں ہے کہ کہ لوایا کہ آپ مند پر مجھے شرم آتی تھی ، لیکن شاہ جی نے باصرار مجھے کہ لوایا کہ آپ حضور مالی کے کی طرح چائے در ہے تھے ، من کو آتھوں میں آنو کھر آئے اور محضور مالی کے کی طرح چائے در ہے۔ تھے ، من کو آتھوں میں آنو کھر آئے اور کھر خود ، کی یہ فقرہ بار بار دُہراتے دہے۔ (بناری کی باتی سی۔ ۲۸،۲۷)

تم کوآتا ہے پیار پر خصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے عشق است ہزار بد گمانی:

حضرت علامہ دوست محمد قریش فرماتے ہیں ایک مرتبہ راجن پور ہیں شاہ بی گفتر ریشی شاہ بی مقام کی نقر ریکرتے ہوئے آنخضور ساٹھی کے زمانہ شاب سے بل کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے والم کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور ساٹھی کے بہت ہوئے ہوئے والم کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور ساٹھی کے بہت بھی سن

بلوغ کوئبیں ہنچے تھے۔ ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھا تھا، اپنی پنجابی میں یوں سمجھو، حضور ابھی'' چھو ہر''تھے،منڈے ہی تھے خیر تقریر ختم ہوگئ۔

جب تقریر کے بعد شاہ جی قیام پر پہنچے نصف رات ہو چکی تھی، کچھلوگ شاہ بی کے ساتھ قیام گاہ پر آگئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا: شاہ بی ا مثاء اللہ تقریر تو خوب ہوئی، مگرایک بات آ ب نے غلط کی ہے، شاہ جی آنے پوچھا کیا: اُس شخص نے کہا آ ب نے خطور مال شیخ کے کہا۔ آ ب نے خطور مال شیخ کے کہا۔

ہمارے ہاں لفظ'' منڈا'' اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں تو آ زاد و عيَاش كوعموما منذا كہتے ہيں۔ شاہ جی نے ساتو ترب أسطے فرمایا: اچھا آپ نے مجھے وہیں کیوں نہ ٹوک دیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ بیہ بہت بُرا ہوا۔ ہمارے ہاں تو منڈ ا لڑ کے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مجھے کیا خبرتھی میری توبہ۔ شاہ بی کی طبیعت نہایت افسردہ اور پریشان ہوگئ۔ وہ لوگ آخراُ ٹھ کر چلے گئے۔ میرا قیام بھی حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھا۔ تمام رات شاہ جی بے چین رہے۔ بھی لیٹ جاتے ، بھی أنه بیضے اور بار بار فرماتے اللی میری توبہ، اللہ توجانتا ہے میں نے حضور مل فی فی آئی کی تو ہین نہیں گا۔ جب اس بے چینی میں کافی وقت گزر گیا تو میں نے عرض کی ، شاہ جی! آپ اطمینان رکھیں،اللہ تعالی دلول کی باتیں جانتے ہیں۔خدانہ کرے آپ کی نیت تو حضور مَا الله المالية عن كانبيل تقى - آب اب آرام فرمائيل - الله تعالى بم سب يردم فرمائيل، شاہ جی نے فرمایا: مولانا! بیٹھیک ہے، مگر مجھے چین نہیں آتا۔ مجھے کیا خرتھی یہاں اس لفظ کامفہوم ہی کچھاور ہے۔ میں نے بہت تملی دینے کی کوشش کی مگر شاہ صاحب رایت بھرتڑ ہے اورلو شے رہے اور بار بار آئیں جرتے اور استغفار کرتے رہے، مج ہوئی تو میزبان آئے۔ان سے فرمایا: آج بھرمیری تقریر کا اعلان کردو۔ تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ١٣٢ ﴾

## لوگو! گواه رہومیں نے تو ہیں نہیں کی:

تقریر کا اعلان ہوگیا۔ شاہ جی جب تقریر فرمانے کے لئے چلے تو ہاتھ میں معمولی اور نا کارہ سی لکڑی کا ایک ٹکڑا لے لیا۔اس طرح اسٹیج پرتشریف لے گئے اور لکڑی میز پر رکھ دی۔ میں جیران تھا کہ شاہ جی نے بیلکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے۔ بہرحال تقریر فرمائی اور تقریر فرماتے ہوئے رات والے لفظ پر آگئے کہ رات میں نے حضور مالنین کالرکین سمجھانے کے لئے جس لفظ کا استعال کیا، ہارے ہاں اس کے معنی یمی ہیں، پھروہ لکڑی ہاتھ میں لے کر فر مایا: آپ کے قصبہ میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا: پھرفر مایا کہ یہاں سے دور فلاں جگہ ہے وہاں کےلوگ آئے ہوں ك، ہاتھ أنھائيں، پھران سے يو چھا آپ اس كوكيا كہتے ہيں، انہوں نے كھاور ہى تام بتایا۔ای طرح کئی علاقوں اور قصبوں کے آ دمیوں سے پوچھا،تو اس مجمع میں اس لکڑی کے پانچ چونام لئے گئے، پھرآپ نے سمجھایا کہ ای طرح میں نے آنحضور مَا يَنْكِيمُ كُورُ كِين كُوكُي زبانوں ميں مجھانا جا ہا تھا، اگر سمجھاتے ہوئے ايک لفظ كے معنی آب كهال" ناشاكست "بي تومي ني دانسة ايانبيل كيا، مي فصرف آب کو سمجھانے کی خاطر کیا تھا۔ آپ اس لفظ کے معنی وہی لیس جومیری مراد تھی، ورنہ عطاء الله اور حضور مالليام كى گستاخى توبە بے توبە ہے۔اس وقت شاہ صاحب پر عجيب كيفيت طاری ہوگئی، گرج کرفر مایا: لوگو! گواہ رہو میں نے حضور ملائیلیم کی تو بین نہیں کی ، پھر آسان کی طرف منه کر کے فرمایا بیالفاظ الیسی کیفیت میں دہرائے کہ تمام مجمع چیخے لگا، شاہ جی کے زخساروں یرآنسو ڈھلک آئے اور مجمع کے روتے روتے ہچکیاں بندھ کئیں۔(بخاری کی باتیں ص:۱۰۲)

#### اگرمعراج کی رات میں ہوتا ؟

## نعلین سر پرر کھنے کے قابل ہیں:

مولانا سيرمحم طيب بهدانی (قصور) فرماتے ہيں كه بهاراايك بھائی گونگا تھا۔
الل لئے بهم نے اسے كوئی بهنرسكھانا چاہا تو الل نے "جوتا سازی" كفن كو ببند كيا اور
الله يمن خوب مهارت حاصل كرلى۔ الله نايك دفعه آنخصور مال في يُولِي كاليان مبارك كى
تصوير ديكھى تو مجھ سے كہا كہ ميں سركارِ دوعالم مال في يا كے خلين كی طرح نعلین بنا سكتا ہوں،
پھرا يک روز وہ اى نقشہ كے مطابق نعلین بنا كرلے آيا، اور مجھے پہنا ديئے اور بہت خوش

ای دوران انہیں عسل خانہ جانے کی ضرورت پڑی تو میں نے وہی جوتے
ال کے آگے کردیئے۔ جوتے دیکھتے ہی ٹھٹھک گئے اور فر مایا: ہمدانی بیتو بالکل میاں
ما النی کے آگے کردیئے۔ جوتے دیکھتے ہی ٹھٹھک گئے اور فر مایا: ہمدانی بیتو بالکل میاں
ما النی کے تعلین مبارک کے نقشہ کے مطابق ہیں۔ میں نے ساری بات بتادی ، فورا جھکے
اور تعلین اُٹھا لئے ، فر مایا: ظالم میعلین پاؤں میں پہننے کے لئے نہیں یہ کہہ کروہ تعلین اپنے
مر پر رکھ لئے آ تکھول سے آ نبو جاری ہوگئے اور بار بار کہتے جا رہے تھے، بیسر پر
رکھنے کے قابل ہیں۔

پیر شل خانیمی جاکران جوتوں کواپنے ہاتھوں سے خوب دھوکر صاف کیا، ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، کہنے لگے ہمدانی! میہ جوتے مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا ضرور شاہ جی! بلکہ بیتو مجھ پراحیان ہوگا۔ (بخاری کی ہتیں ص۱۵۴)

#### عاشق رسول مناتليم :

ابتدا میں شاہ بی کوروحانی فیض اپنے والد ما جدفد س سرہ کی نظرِ النفات اور خاص توجہ سے ملا۔ شاہ بی نے ایک روز فر مایا تھا۔ جب وہ چلتے تو ور خت اور دیواریں انہیں ہیجے ہتی ہوئی معلوم ہو تیں اور بھی روحانی کمالات کا تذکرہ کیا۔ شاہ بی کی ساری زندگ آفو کی ، پر ہیز گاری ، ورویشی اور تو کل پر گزری ، اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ حسن سیرت ہے جی نو از اتھا۔ ان کی طبیعت و نیا کی طرف بھی راغب نہ ہوئی عشق رسول منافی بی ہرخوا ہش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کو اگر دھن تھی تو یہ کہ حضور منافی بیغام زندگی جو ابدی نجات کا ذریعہ ہے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک

آئین جواں مرداں حق گوئی وب باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبای

شاہ جی سے لاکھوں انسانوں کو بے پناہ عقیدت تھی۔ شاہ جی کا نام ان کے دل کی دھڑ کنوں میں بس گیا تھا۔ شاہ جی کے لئے ہزاروں دلوں سے دعا کیں نگلی تھیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یا دآ گیا جوشاہ جی کی زبانی سنا تھا۔

### لدهارام کی گواہی:

لدھارام حکومت کارپورٹر تھا سرسکندر حیات کی حکومت نے شاہ جی کی تقریر کے متن کوسنح کراکے لدھا رام سے نئی رپورٹ لکھوائی یہ بہت بڑا مقدمہ تھا۔ اس مقدمے میں شاہ جی کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی تھی۔ آخری پیش کے وقت ار عدرام نے شاہ جی کے چہرے کوغور ہے دیکھ ۔ لدھارام کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے برسرِ عدالت حقیقت کا انکشاف کردیا اور عدالت میں بیان دیا کہ شاہ جی کی تقریر کے برسرِ عدالت حقیقت کا انکشاف کردیا اور عدالت میں بیان دیا کہ شاہ جی کی تقریر کے

متن کومنح کر کے اس سے دوبارہ بیر بورٹ تیار کرائی گئی ہے۔ جوالزامات شاہ جی پر لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد، فرضی اور بعیداز حقیقت ہیں۔اس طرح شاہ جی تختہ دارتک بہنچ کر واپس آگئے۔ (مقدمہ سے باعزت بری کردیئے گئے) بیان دعا دُل کا بتیجہ تھا جولا کھوں انسانوں نے بارگاہ رب العزت میں کے تھیں۔ (حیات ایر شریعت سے)

## ضعیفه کی دعا نیس:

شاہ جی نے فرمایا میں ایک جلے میں تقریر کے تیج سے نیچا تر اتو ایک ضعیفہ لائٹی سے فیک لگائے راستے میں کھڑی تھی۔ جونہی میں اس کے پاس سے گزرااس نے میرانام کیکر مجھے پکارا۔ میرے قدم بکدم رک گئے۔ میں اس عفیفہ ضعیفہ کے قریب گیا۔ ادب سے سلام کیا۔ بڑھیا کہنی عطاء اللہ شاہ تیرانام ہے۔ ادب سے کہا کہ اس گنہگار ہی کوعطاء اللہ کہتے ہیں۔ بہتارہ عائیں دیں کہنے گئی کہ اس بوڑھی جان کے ساتھ سینکڑ وں فعل پڑھ کرتیرے لئے دعائیں کی ہیں کہا ہے فدااس نے تیرے حبیب ساتھ سینکڑ وں فعل پڑھ کرتیرے لئے دعائیں کی ہیں کہا ہے فدااس نے تیرے حبیب کے ناموں کے لئے سردھڑ کی بازی لگادی ہے بیجق کے لئے لڑر ہا ہے۔ اس کوسلامت کے ناموں کے لئے سردھڑ کی بازی لگادی ہے بیجق کے لئے لڑر ہا ہے۔ اس کوسلامت رکھنا۔ اس کودشمنوں پرفتح نصیب کرنا۔ بڑھیا کی آئھوں میں آنسوآ گئے۔ شاہ جی فرمایا کہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرسکتا جواس دفت جھ پرطاری ہوئی۔ بیحضورا کرم فرمایا کہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرسکتا جواس دفت جھ پرطاری ہوئی۔ بیحضورا کرم کے انداز ہیں۔

## شاه جي کي صحبتيں:

امین گیلانی راوی ہیں:

شاہ جی کی صحبتوں کا ایک ایک لیے علم وادب کے چراغ روش کرتا رہا۔ شعر وادب کی محفلیں منعقد ہوئیں۔ مذہب کے بہت سے کوشے بے نقاب ہوئے۔

سیاست کے عروج وزوال کی داستانیں سنیں، ہزرگوں کی روحانی درجات کے واقعات نے ذہن میں اجالا کیا۔علمائے کرام کے تقویٰ، پر ہیزگاری، ان کے علمی مقامات اور ان کی بنت سے قصے سنے۔ ملتان کے دوسال کے قیام کے دوران دل ونظر کی تربیت کے بہت سے قصے سنے۔ ملتان کے دوسال کے قیام کے دوران دل ونظر کی تربیت کے بیشار مواقع میسر آئے۔

## فالصه کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے:

کالج کے نوجوان طبقہ سے شاہ جی بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ پروفیسر صاحبان کالج کے طلباء اور نوجوان اکثر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ شاہ جی کی تبلیغ کا انداز منفر دتھا وہ نوجوانوں پر کفر کے فتو نے لگانے ، انہیں فد ہب سے دور رکھنے کے حق میں نہ تھے۔ نوجوان شاہ جی کی گفتگو سے لطف اندوز ہونے کے لئے آتے۔ حالات حاضرہ پر با تیں ہوتیں۔ سیاست ذیر بحث آتی۔ مکی معاملات پر تباولہ خیال ہوتا۔

ایک روز اسلامیہ کالج کے چند طلباء شاہ جی آئی خدمت میں حاضر ہوئے۔
باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ شاہ جی آئی کا مجول ہی ایسا ہوتا ہے جہاں داڑھی
رکھنا بہت مشکل ہے۔ شاہ جی نے واڑھی رکھنے کے جواز میں نہ کوئی حدیث پڑھی اور نہ
ہی کلام پاک کی کسی آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا! آپ نے ٹھیک فرمایا: ''خالصہ کالج
(سکھوں کا کالج) میں واڑھی رکھنا آسان ہے اسلامیہ کالج میں واقعی بہت مشکل ہے''
اس جواب سے ان کے چہرے زرد پڑگئے۔ انہتائی شرمندہ ہوئے۔ ان کے وہم وگمان
میں بھی نہ تھا کہ شاہ جی ایسا جواب دیں گے۔ (بناری کی بنی میں میں)

## مسلک کی پابندی:

كون نبيل جانتا كه شاه جي المسنت والجماعت معتعلق ركھتے تھے۔ اور تادم

آخرای ندہب پر قائم رہے۔ اُبکہ اربعہ میں جب بھی کسی کا نام آیا تو آپ نے کمال عقیدت اور احترام سے ذکر کیا۔ لیکن تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تکی کرتے تھے۔ اور بالحضوص اپنے امام کی تعریف وتو صیف میں رطب اللمان رہا کرتے تھے۔ آپ نے جومسلک اختیار کیا تھا اس پر کس حد تک پابند تھے۔ چندا کیک واقعات اس سلسلہ میں جومشاہدہ میں آئے ان کا ذکر خالی از منفعت نہ ہوگا۔

بہاولپور میں قیام تھا۔ نماز ظہر کے وقت محلّہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگی اور امامت کے لئے ہرمقتدی کی نگاہ حضرت شاہ جی کی طرف اکھی تو آب نے دریافت کیا کہ امام ہیں ہے؟ جواباً امام صاحب نے شاہ جی کی خدمت میں نماز پڑھانے کی استدعا کی جس پرشاہ جی نے اپنے سفر کا حوالہ دیتے ہوئے معذرت کی۔اس پر محلے کے ایک معتبر بزرگ نے کہا کیدورکھت بقیہ ہم خود بر حلیں کے شاہ جی نے مصلے برتشریف لے جاکرامامت سے قبل مقتدیوں کو کاطب كركے دريافت فرمايا كه اچھا بتائے آپ دوركعت ميں كيا يردهيں مے؟ اس يرجلدي ٠ ے ایک معمراور تعلیم یا فتہ بزرگ نے جواب دیا کہ الحمد پڑھ لیں مے اور حسب دستور نماز بوری کریں گے اس پر آپ نے بوچھا کہ کس امام کے مقلد ہیں۔ بھی نے بیک زبان جواب دیا کہ ہم حنی ہیں۔اس پرآپ نے ارشاد فرمایا ''اگرآپ حفی المذہب ہیں تو خوب یا در تھیں کہ اس مسلہ میں حضرت امام اعظم کا غرجب یہ ہے کہ مسافر امام کے پیچھے قیم مقتد یوں کی آخری دور کعت بھی امام کی اقتداء میں مجھی جائے گی اور انہیں ان دورکعتوں میں بھی وہی کچھ پڑھنا ہوگا جوامام کے افتداء میں پڑھا کرتے ہیں۔ ال لئے آب لوگ بجائے سورۃ فاتحہ يراصنے كے خاموشى كے ساتھ انداز قرأت كے وقت کے اندازے کے برابر قیام کر کے رکوع میں چلے جا کیں گئے''۔

#### سنت كااجتمام:

بہاولپور میں شاہ بی ارشد صاحب کے مکان پر بیٹے ہوئے تھے کہ نماز منرب کا وقت ہوگیا۔ سات آٹھ آدمی نماز پڑھنے والے موجود تھے۔ اس لئے مفاحت کے لئے استدعا کی گئی۔ سب لوگوں نے وضوکرلیا صف بندی ہوگئی اور شاہ بی مصلے کی طرف بڑھے تو کسی نے اقامت کہنی شروع کردی۔ آپ نے روک کر دی۔ آپ نے روک کر دیافت فرمایا کہااؤان کہدی؟ عرض کیا کہیں۔ فرمایا کہ :

'''ترکیسنت کوعادت نه بناؤ بلکه بھولی بسری سنق لکوزندہ کرکے اپنا گھر بہشت میں بنالو۔ اذان کہنا سنت ہے۔ اس لئے پہلے اذان کھہ دو''۔

چنانچہ پہلے اذان کھی گئی اور پھر جماعت کھڑی ہوئی۔

جامع معجد بہاولپور میں مجلس حزب اللہ کے زیرا ہتمام مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی مرحوم اور شاہ جی کی تقاریر کا پروگرام تھا۔ خطبہ جمعہ شاہ جی نے اپنے مخصوص زوردار انداز میں پڑھا۔ بعد نماز تقریر کے دوران فرمایا۔ "میں نے خطبہ کے دوران میں ویکھا کہ بعض لوگوں نے دوخطبوں کے درمیان ہاتھا تھا کر دعا مانگی جہاں تک فقہ خفی کا تعلق ہے، دوخطبوں کے درمیان دعا کی اجازت نہیں ہے۔ خطبہ دورکعت فرض کا تائم مقام ہے۔ اوراس کو خاموتی سے سنے کا تھم ہے (نماز کے فطبہ دورکعت فرض کا تائم مقام ہے۔ اوراس کو خاموتی سے سنے کا تھم ہے (نماز کے وقت صفوں میں چھوٹے جھوٹے بچھوٹے ہے موجود تھے ) اچھی طرح سمجھلوکہ نابالغوں کے لئے علیحدہ صف بندی کا تاکیدی تھم ہے۔ نابالغوں کی صف میں نماز اداکرنا کئے علیحدہ صف بندی کا تاکیدی تھم ہے۔ نابالغوں کی بالغوں کی صف میں نماز اداکرنا دی تقیم ہے۔ علی کرام موجود ہیں اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو

تذکره وسوانح سیدعطاءالله شاه بخاری میسادی م

## بیٹی کی سنت کے مطابق شادی:

جانبازمرزا لكھتے ہیں:

امیرشریعت نے اپنی عزیز بیٹی کوسنت رسول مُلَا تَیْلِی کی ور میں لیب کر گھر

سے رخصت کیا۔ انصاف کلاتھ ہاؤس (فیصل آباد) کے مالک شخ گلزار کا بیان

ہے کہ''شاہ جی اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کراچی آئے اور کہا تمہاری ہمشیرہ کی
شادی کے لئے کپڑا خرید نا ہے۔ بازار چلو۔ میں ہزاررو پیہ جیب میں ڈال کرشاہ
جی کے ساتھ ہولیا۔ جب پانچ سو سے پھی کم کا کپڑا خرید چکے تو کہا بس بیٹا۔ میں
نے عرض کیا حضرت! بیتو کھی نہ ہوا۔ جواب میں کہا بیٹا میری گرہ (جیب) اس
قدرا جازت دیتی ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا۔ حضرت پھیے بہت ہیں۔

#### آنسو کے زیورات: ۱۰

فرمایا: نہیں میرے وزیر ! میں تہمیں اپ ساتھ اس کے نہیں لایا کہ تہمارے بیے بہت ہیں۔ بلکہ مجھے اس کیڑے کی پہچان نہیں اور دوسر اتمہارے ساتھ ہونے سے بھھ رعایت ہوگئ ہے۔ چنا نچہ شاہ کی نے تمام رقم اپنی گرہ سے اوا کی۔ رسم نکاح مخدوم ومحر مصرت مولا ناعبد القادر دائے پوری نے ادا فرمائی اور اس طرح مارچ کے آخر یا اپریل 100 یے شروع میں امیر شریعت نے اپ جگر گوشے کو آنسوول کے زیودات سے آراستہ کرکے گھر سے دخصت کیا۔ اس طرح کا تو ایر شریعت سے آراستہ کرکے گھر سے دخصت کیا۔ (حیات ایر شریعت کیا۔ اس مرشر بعت میں امیر شریعت کیا۔ (حیات ایر شریعت کیا۔

#### بعدازمرگ اختساب:

القاسم اكيدى كركن محمشفق عالم تشميري في ايك واقعه بيان كياكه: گزشته سال احقر کوسپ انجینئر الطاف اکبربلوچ اور چند ساتھیوں کی معیت میں حضرت امیر شریعت کے مزار اقدی ہر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ جارد بواری کے اندر داخلہ کے لئے ایک گیٹ لگا ہوا تھا جومقفل تھا سامنے فٹ یاتھ پر ایک حجام چٹائی ڈالے اپنے کام میں مصروف تھا ہمیں مسافر سمجھ کریاس آیا اور تالا کھولنے لگا ہمارے استفسار پربتایا کہ میں حضرت امیرشر بعت کا دیرینہ خدمت گار ہوں اور کافی عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا اب ان کی زیارت کے لئے آنے جانے والوں کی خدمت کر کے روحانی تسکین حاصل کرتا ہوں۔ کہا کہ شاہ جی نے مجھے خواب میں متنبہ کیا کہا گرلوگوں کی شیو ( داڑھی منڈ انا ) بندنہیں کرو گے تو آئندہ میری قبریہ مت آنا۔ اس دن سے میں نے شیو بنانا بند کر دیا ہے۔ اب صرف سر کے بال درست کرتا ہوں۔وہ حجام آج بھی بخاری صاحب کے مزارا قدس کے سامنے بیٹھا نظر آتابے .....

> جس زمیں پر ہو عطاء اللہ کا نقش قدم ذرہ ذرہ اس زمیں کا آسال پیدا کرے

## علم دين سي فلي وابسكى:

آپ کی کتاب زندگی فضائل ومنا قب کا ایک درخثاں باب ہے''علم دین سے قبی وابستگی''۔ جہاں آج بڑے بڑے دیندارعلاء کے بیچے دینی علم سے بے بہرہ تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_

اور کالج کی فضاؤں میں پلتے نظر آتے ہیں۔ وہاں حضرت نے اپنے کی بچے کوسکول اور کالج میں نہیں جانے دیا۔ سب کو کمتب ہی میں بٹھایا۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن پڑھایا۔ قرآن کریم کا حافظ بنایا اور علم دین ہی پڑھایا۔ اس زمانے میں اور تہذیب وتر قل کے اس دور میں حضرت کاعلم دین سے مید کی ربط وتعلق اور قلبی وابستگی اگر غور وتعمق سے دیکھا جائے تو بہت ہی بڑی بات۔ اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ ماشاء اللہ آپ کے جافظ ہوئے۔ دین کے عالم ہوئے اور اپنے عالم ہوئے اور اپنے عالم ہوئے اور اپنے عظیم والد کے جانشین اور علوم ومعارف کے وارث واجین ہے۔

#### اولاد کی تربیت :

حضرت نے اپنی اولاد کی تربیت میں کتنی دلچیں کی اور اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ اس کاعلم مجھے تو حضرت کے وصال کے دن ہوا۔ جب دیکھا کہاں عاد شہ کبریٰ سے ہزاروں آئکھیں اشکبار ہیں۔ اور ہزاروں دل سوگوار ہیں مگرایک ابوذر بخاری ہیں کہ مبروضبط کا پیکرنظر آ رہے ہیں۔ تجمیز وتنفین کی مگرانی خود کررہے ہیں۔ حتی کاری ہیں کہ مبروضبط کا پیکرنظر آ رہے ہیں۔ تجمیز وتنفین کی مگرانی خود کررہے ہیں۔ حتی کاری ہیں کہ اسلامی احکام کی تغییل میں حضرت کا جنازہ بھی خود پڑھاتے ہیں۔

ایک بیٹے کے لئے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں بڑ۔ یہ دل گردے کا کام ہے بھرنہ کوئی اضطراب ہے نہ پریٹانی۔ آواز میں نہ پستی ہے نہ انحطاط۔

### حضرت اميرشر لعت كى نكاه مين علماء كامقام:

٢ ١٤٤٤ هـ ١٩٥١ على قصبه قائم بورضلع بهاولپور مين "معراج النبي" مبايليم

کے موضوع پر احرار اسلام کے زیر اہتمام ایک عظیم الثان جلبہ منعقد ہوا۔ جس کی سريرى ادرصدارت حاصل بوراورقائم بوركى معروف شخصيت حضرت سيدمحمر عبدالله شاه صاحب فرمار ہے تھے۔ تنج پر باوقار مذہبی رہنما اور علماء کرام اور اور کار کنان موجود تھے۔حفرت ٹاہ جی اپنے پا کیزہ خطاب کوخطبہ مسنونہ سے شروع فر ماچکے تھے کہ تیج کے پیھے مفتی غلام قادر صاحب تشریف لائے۔شاہ جی این خطاب ہی میں مفتی صاحب کومعانقہ ومصافحہ سے ملے اور قریباً پندرہ منٹ (۱۵) تک تمام علاء اور خصوصاً مفتی صاحب کی تعریف کرتے رہے۔مفتی صاحب کے لئے فرمانے لگے کہ'' دیکھویہ مولوی مجھ سے قد میں چھوٹا ہے اور عمر میں بھی کم ہے۔لیکن اس کاعلم مجھ سے کہیں زیادہ ہے' اور کسرتفسی کی حد کرتے ہوئے فر مارہے تھے کہ''اگر میں کافی وقت علم کے حصول میں صرف کروں تو مفتی غلام قادرصا حب کے یابیہ تک نہیں پہنچ سکتا''۔اورساتھ ہی مفتی غلام قادرصاحب کے لئے دعا فرمائی۔قدرافزائی کی پیصفت شاہ جی کواللہ تعالیٰ نے خاص طور پرود بعت فرمائی تھی کہ جہاں شاہ جی تشریف لے جاتے وہاں کے مقامی علماء کے عزت وشان بنا کرآتے تھے۔اور یہی سنت ہے انبیاءعلیہ السلام کی۔ ہر پینمبرتشریف لا كريهلے اپنے سے قبل ما ہم زمانہ نبي كى تعريف وتقىد يق كرتا۔ جيسے سيدنا مويٰ عليه السلام اورحضرت عيسى عليه السلام اپنے اپنے زمانہ میں رحمت دوعالم حضرت محم ملاقية م خوشخری دیتے تھے اور نی ماللینم نے تشریف لانے کے بعد جملہ انبیاء علیم السلام کی تقىدىق فرماتے ہوئے امت كوتعليم دى كه بم تمام سابقدا نبياء عليهم السلام كو برحق سمجھتے ہیں۔اورسب صحف و کتب ساوید کوسیا مانتے ہیں۔جیسے فر مایا گیا۔ آمنت بالله و ملائكته و كتبه ورسله

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ١٣٨ ﴾

## حضرت رائے بوری اور شاہ جی :

حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، بزگان رائے بور کے پاکباز وارث تھے۔آپ ولایت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے اور برصغیر کے بیشتر علاءحق ان کے دست حق برست بربیعت تھے۔جن میں حضرت امیرشریعت ۔ شخ حسام الدین ۔مولانا ، ابوالحن على ندوى \_مولانا محم على جالندهرى \_مولانا قاضي احسان احمد شجاع آبادي \_ مولانا حبیب الرحمٰن لدهیانوی\_مولاناعزیز الرحمٰن لدهیانوی ایسے اکابرشامل تھے۔ حضرت شاه عبدالقا دررائے بوری قدسرہ کی روحانی منزلت اور مقام کا نداز ہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ بزگان دیو بند بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولا نا سیدحسین احمہ مدنی، حضرت قاری محمد طیب، بزرگان سهار نپور، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا، حضرت مولا ناخلیل احمد، بزرگان جمعیت ،مولا ناحفظ الرحمٰن سیوهاروی اورمولا ناعتیق الرحمٰن ...اجماعی طور برحضرت شاہ عبدالقادررائے بوری کے عقیدت مند تھے۔اوراینی دين وسياس جدوجهد مين انهين ايناسريرست سليم كريت تصدفي الحقيقت حضرت شاه عبدالقادر کاروان علاء حق کی جدو جہد حریت کے امام تھے۔ اور تمام بزرگوں کو اپنے فتمتى مشوروں اور دعا ؤں ہے نواز ا کرتے تھے۔

گوحفرت امیر شریعت حفرت رائے پوری کے مرید تھے۔ گرحفرت رائے پوری ان کو بڑا اہم مقام دیتے تھے۔ اور امیر شریعت کے ساتھ انہیں خصوصی محبت اور لگاؤتھا۔ حضرت امیر شریعت فرمایا کرتے تھے کہ جدوجہد آزادی میں کئی ایسے مشکل مقام آئے جہاں زندگی اور موت میں بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا تھا۔ گرحفرت رائے پوری کی خاص روحانی توجہ سے وہ مرطے بہ آسانی طے ہوجاتے۔ شاہ صاحب کو جب

جب و ۱۹۲ ء میں حضرت رائے بوری بیاری کی حالت میں بغرض علاج لا ہور تشریف لائے۔ تو شاہ بی بھی ماکان سے لا ہور پہنچ گئے۔ اور شب وروز حضرت رائے یوری کی خدمت میں رہنے لگے۔حضرت رائے بیوری اکثر انہیں دعا کے لئے کہتے اور شاه جي نظرين جھڪا ليتے۔ شي ان دنوں لائل پورنعينات تھا۔ ايک دن قاضي جي ( تاضي احمان احد شجاع آبادی) بھا کے بھا گے آئے۔ فرمانے لگے لاہور چانا ہے۔ حفرت رائے ہوری کی حالت تو بتاک ہے۔ ہم بذر بعد کادلا ہور ہنچے۔ حفرت کا قیام و ایس روا کے قریب ایے ایک عقیدت مند عاتی عبدالمنین کے ہاں تھا۔ آم وہال کے۔ حضرت عارياني يركين الاست تحداور مثاقان ويدكا جوم اردكر وقو وعاتقا داعرراك كرے شاہ تى اور بنے تمام الدين بنے گفتگو كررے تھے۔ ماتھ كے كرون شل آغاشورش كاشيرى، ماسرتاج الدين، جناب عبدالوحيد وزير مخرفي بإكتان، سابق جزل حق نواز، مولانا احتشام الحق تقانوي، مولانا عبيد الله انور، مولانا غلام غوث براروي، مولانا ابوالحن على عدوى، مولانا عزيز الرحمٰن لدهيا توى اور دالى س آئے - E 2 4 E Si 3 2 4

# مسلمانون كااصل وشمن:

مختلف الخیال فرقون کے اختلافات اور تنازعات کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ:

"شیعه، ین منفی، و بالی، چشتی، سپروردی وغیره کی جنگ رقابت اور محبت کی

جنگ ہے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کورسول اللہ ملاقید کم الفید کے دریے ہے۔ مرزائیرے سرے سے رسول اللہ ملاقید کم کی نبوت ہی کومٹانے کے دریے ہے۔ فرمایا! اس لئے ہمیں اپنے اصل دشمن کو پہچاننا چاہیے اور دشمن کے خلاف تمام مکا تب فکر کے مسلمانوں کو متحدہ جدوجہد میں شریک ہونا چاہیے تا کہ انگریز کے اس خود کا شتہ یود سے کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا جاسکے۔ (مخضر سوانح از عازی خان ص ۱۰۵) ابمقتم

# مسلمتم نبوت سے والہانہ قیدت

من عبر المن الاست اوت جن الدان بلغ بهت تم جن الدان شران على الدان على الدان على الدان على الدان على الدان على ك يستد المنان المبت تعول من المات اور عالب ظام زعد كى ك يرزور دهارت ك خلاف اليك اعلى نصب العين قبول كرك زمان كادرخ بدل وبين ك ليز المع كمر مدوت جن ......

نے انہیں ناموں رسالت، تحفظ تم نبوت اور روقادیا نیت میں اس طرح غرق پایا کہ
ان کے ہاں اور کسی چیز کو بھی مقصد کے آگے کوئی اہمیت حاصل نہ تھی وہ بوی پیچ اور
دوست واحباب رکھتے تھے لیکن تحفظ تم نبوت کے نصب العین کے مقابلے میں بوی
بچوں اور دوست واحباب کو پر کاہ کے برابر حیثیت بھی نہیں دیتے تھے ختم نبوت کا
مسکلہ کا کے ہیں حل ہوگیا تھا لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں امیر شریعت کا
سب سے زیادہ کر دار ہے ۔ آپ نے عوام وخواص میں مرزائیت کوگالی بنادیا ۔ آپ کو
سوائے تم نبوت کے بچھ کام نہیں تھا بچھ یا دنہ تھا۔ حتی کہ آپ نے انتہائی ضعف کی
عوائی نبوت کے بچھ کام نہیں تھا بچھ یا دنہ تھا۔ حتی کہ آپ نے انتہائی ضعف کی
عالت سے جو ارپائی پر لیئے لیئے اس مشن کی خاطر تقریریں کیں ۔ یہ حضات
عالت سے جو ارپائی بر لیئے لیئے اس مشن کی خاطر تقریریں کیں ۔ یہ حضات
عالت سے دیا دیا دیا گئی ہوئی آگر تھی جس میں انگریز کا خود کا شتہ پودا مرزا فیام اند

شاری فرمایا کرتے: سن نے سون اور کی گریک شن نبوت میں اور کا کی کریک شن نبوت میں اور کا کہ بھر کے دیا ہے۔ جوابی متحب کا اور مرزائیت کے قلعے کو بہس نہس کر دے گا۔ قلندر ہر چہ کو بید دیدہ کو ید کے تحت شاہ جی کے قول کی اللہ نے لاج رکھی اوران کا مشن پورا ہوکر رہا۔ ۔ اندھیرے حجے شاہ کے رہیں گے کہ اب نگار سحر مارے خواب کی تعبیر بن کے کہ اب نگار سحر مارے خواب کی تعبیر بن کے آئی ہے

## محافظِ ختم نبوت:

شاه جی مرحوم کی زندگی کا اہم و اقدم مقصد ختم نبوت تھا۔ جس پرہمیں تازیست قائم رہنے کا عہد کرنا ہے۔ امیر شریعت مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہماری نماز، هج، روزہ، زکوۃ، شریعت، طریقت، حقیقت، تہذیب، معاشرت، تدن، اخلاق،

ند ب غرض یہ کہ مکمل دین اسلام حضور ملائلیا کی ختم المرسلینی کے گرد چکر لگار ہا ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی لا الله الا اللہ کہتار ہے تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک محمد رسول الله ملائلیا کم نہ کہا ورحضور کا اتباع نہ کرے۔

موت کا ذاکھ ہرانسان کو چکھنا ہے۔ اس سے ولی بخوث، قطب، اور نہیوں کو مفرنہیں ہے۔ گر قابل غور نی اکرم مالین کا بیارشاد ہے کہ تد فین کے بعد بعض کی قبر جنم کا گڑ ھا۔ حضرت امیرشریعت کی پوری جنت کا باغیجہ بن جاتی ہے اور بعض کی قبر جنم کا گڑ ھا۔ حضرت امیرشریعت کی پوری زندگی مجاہدانہ گزری ہے۔ ان کی کیا تعریف کی جائے وہ ہماری تعریف سے بے نیاز سے ۔ ان کی کیا تعریف کی جائے وہ ہماری تعریف کے بناز سے ۔ ان کی کیا تعریف کی جائے وہ ہماری تعریف کرنا شروع کے ۔ اور ہیں۔ شاہ جی کی زندگی میں ایک فخص نے سینے پر آگر ان کی تعریف کرنا شروع کردی تو شاہ جی ناہ میں مرحوم کی اس قدرتعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ جتنی کردارکوا پنانے کی ضرورت ہے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے۔ تمام کا تمام دین حضور سکالین کے کردارکوا پنانے کی ضرورت ہے۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے۔ تمام کا تمام دین حضور سکالین کے کردارکوا پنانے کی ضرورت ہے۔ ان کی نبوت کو الگ کردیا جائے تو باقی حضور سکالین کردیا جائے تو باقی بھی رہتا۔ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شاہ جی کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ جس پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جان آفریں کے سپر وکردی۔

# اميرشريعت كااعزاز:

جانبازمرزار قمطراز بین:

امیرشرلیت خودامیرشرلیت نہیں بن گئے تھے۔اور نہ ہی چند آ دمیوں نے بیٹے کرانہیں بین گئے تھے۔اور نہ ہی چند آ دمیوں نے بیٹے کرانہیں بیخ کرانہیں بیخطاب وے دیا تھا۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ محدث العصر حفزت علامہ محد انورشاہ کشمیری آخری بار لا ہورتشریف لائے تو قریباً پانچ صدعلاء کا اجتماع ہوا۔

انجمن خدام الدین کا جلسه تھا۔ اس اجتماع میں علم وضل کے مالک بڑے بڑے جید علاء اور اکا برموجود تھے۔ جن میں مولا ناشبیراحمد عثمائی مفتی کفایت اللہ مولا ناحسین احمد کی آبی ہستیاں بھی شامل تھیں۔ وہاں علامہ انور شاہ نے فرمایا کہ:

''ہم نے جہاد باللمان کرنا ہے۔ کی کوامیر بنانے کا مسئلہ در پیش ہے۔ میراد جدان کہنا ہے کہاں وقت شریعت کی تفاظت کے لئے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نہایت ہی موزوں ہیں اور شاہ جی کا ہاتھ پکڑ کر نہیں اجتماع علاء کے سامنے کھڑ اکر ذیا۔ اور کہا کہ میں سب سے ادل بیعت کرتا ہوں اور عطاء اللہ شاہ صاحب کوامیر شریعت منتخب کرتا ہوں۔ اس وقت سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم کو امیر شریعت کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا'۔

(حیاتِ امیر شریعت ص:۱۳۱)

# يا في صدساله تاريخ كي ناور مثال:

تاموس رسول الله طالقياتيم كاسوال اور بخارى كى زبان \_ آپ اندازه فرماية كياء الم موگا ـ شاه جي اندازه فرماية كياء الم موگا ـ شاه جي فرمات شخ كه حضور طالقيام كياء الم موگا ـ شاه جي استناخي كرن والى زبان شدر هي گيا سننے والے كان ندر بيں گے ـ

حضرت امیرشر لیعت مرحوم علماء کرام کے محبوب، مزدوروں کے حامی،

المریز است، ختم نبوت کے کا فظ، صحابہ کرام کے مداح اور بزرگان دین کے متع اللہ اور بزرگان دین کے متع اللہ اور بزرگان دین کے متع اللہ اور مختلف کا جب اُکر کے بیار میں اور مختلف کا جب اُکر کے علماء کو ایک بایٹ فارم پر جمع کرویا۔ بیراً ب کاعظیم اُلٹان کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کوا کی بایث فارم پر جمع کرویا۔ بیراً ب کاعظیم اُلٹان کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کوا کی بایث فارم پر جمع کرویا۔ بیراً ب کاعظیم اُلٹان کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کوا کی بایث فارم پر جمع کرویا۔ بیراً ب کاعظیم اُلٹان کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کوا کی بایث فارم پر جمع کرویا۔ بیراً ب کاعظیم اُلٹان کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کی بایث کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کوا کے علماء کردیا۔ بیراً بیراً بیراً بیراً کی کردیا۔ بیراً بیراً میراً کی کردیا۔ بیراً ب کاعظیم اُلٹان کارنا در تھا۔ جس کی گزشتہ کے علماء کوا کے علماء کارنا در تھا۔ بیراً بیراً بیراً کی کردیا۔ بیراً بیراً کی میرائی کارنا در تھا۔ بیراً بیرائی کارنا در تھا۔ بیراً بیرائی کردیا۔ بیراً بیرائی کارنا در تھا۔ بیرائی کارنا در تھا۔ بیرائی کارنا در تھا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کارنا در تھا۔ بیرائی کارنا در تھا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کارنا در تھا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کارنا در کارنا در تھا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کارنا در کردیا۔ بیرائی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی کی کردیا۔ بیرائی ک

تذكره وسوائح سيدعطاء الله ثماه بخاري ------ ﴿ الله ﴾ يا نج صدساله تاريخ مين مثال نبين ملتى -

## مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی حقیقت:

امیر شریعت قرماتے ہیں ہتم ویکھئے بہلوگ کس قدر بے بھیرت ہیں، کتنے عاقبت نااندیش ہیں کہ لباس نبوت کس کے بدن پر مزین کرنے کی سعی میں مصروف عاقبت نااندیش ہیں کہ لباس نبوت کس کے بدن پر مزین کرنے کی سعی میں مور ور ہیں۔ جسے گڑ اور کلوخ میں تمیز نہیں ، جسے جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں ، دایاں با کیں میں اور بایاں دا کیں میں ، گڑ سے استنجا کیا جا رہا ہے اور مٹی کھائی جا رہی ہے۔

دیکھا!میاں اللہ کے خور نے عقل ہی سلب کر لی اور خود النے غور نے عقل ہی سلب کر لی اور خوط الحواس بنادیا ۔ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرز اغلام قادیا نی میں یہ کمڑوریا ل اور غیوب تھے۔ اس کے نقوش میں توازی نہ تھا، قد وقامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا کر یکٹر کی موت تھا، پئی بھی بولٹا نہ تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بردل اور ٹوڈی تھا، تقریر و تحریرالی ہے کہ پڑھ کرمتی ہونے گئی ہے لیکن میں آپ سے بردل اور ٹوڈی تھا، تقریر و تحریرالی ہے کہ پڑھ کرمتی ہوتی وہ مجمہ حسن ہوتا، تو کی میں آپ سے ہوتا، چھاتی ہوں کہ اگر اس میں کوئی کر اس کی جی نہ ہوتی وہ مجمہ حسن ہوتا، تو کی میں ہوتا، مرد ہوتا، حوار ہوتا، مرد الوالفضل اس کا پانی مجرتا، خیام اس کی جیا کری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، اگریزی کا شیکسیئر اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو پھر کیا ہم اسے ٹی مان لیتے ؟ (بناری کی ہائی میں اوراد

#### تاج امامت ورسالت :

مين تو كها مول كدا كر خواجه غريب نواز اجميري مسي عبدالقارر جياا في مام

ابوصنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، غزالی، حسن بھری بھی نبوت کا دعویٰ کرتے کہ جے تلوار حق نے دی اور بیٹی دعویٰ کرتے کہ جے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی مان لیتے ؟ علی دعویٰ کرتے کہ جے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نبی مان لیتا؟ نبیس اور ہر گرنہیں ۔ میاں کا ایک است میں کوئی انسان ایسا نہیں جو تخت نبوت پر سے اور تاج امامت ورسالت جس کے سر پر ناز کر سکے وہ ایک ہی ہے۔ جس کے دم قدم سے کا نئات میں نبوت سرفراز ہوئی۔ کر سکے وہ ایک ہی ہے۔ جس کے دم قدم سے کا نئات میں نبوت سرفراز ہوئی۔ کر سکے وہ ایک ہی ہے۔ جس کے دم قدم سے کا نئات میں نبوت سرفراز ہوئی۔ (یغاری کی باتی میں نبوت مرفراز ہوئی۔ (یغاری کی باتی میں نبوت مرفراز ہوئی۔ (یغاری کی باتی میں نبوت مرفراز ہوئی۔

### مرزائيت كےخلاف فتوى :

غیرمکی دوراقتدارکوائی زندگی کے لئے جن افرادیا جماعتوں کا سہارالیما پڑا
ان میں آریہ ساج اور قادیانی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۵ء کے دوران
ہندومسلم کشیدگی نے متحدہ قومیت کا جو حلیہ بگاڑا۔ یور پین سیاست گروں نے اس بساط
پر کس کس طرح اور کون کون سے مہرے آگے بڑھائے۔ ہنوز اس مقدے کا ایک اہم
گواہ باتی ہے جس کے بغیر یہ رونداد ناممل رہے گی اور شاہ جی کی جدوجہد میں ان کے
اس کردار کی تغیر بھی ادھوری مجھی جائے گی۔

آریہ ساج جب شدهی کی تحریک میں سرگرم تھے، انہی دنوں مرزائیوں نے بعض الیں کتب شائع کیں جن میں آریہ ساج کے بانی سوامی دیا نند کی زندگی پررکیک حملے کئے جس کے جواب میں آریہ ساج نے قادیا نیوں کے بجائے نبی کریم مانا الیا کی است مقابلے کی عبارتوں نے دات اقد س کو ہدف تقید بنایا۔ آریہ ساج اور قادیا نیوں کی ان مقابلے کی عبارتوں نے طرفین میں جلتی پرتیل جھڑ کا اور حالات بدسے بدتر ہوگئے۔

آخر ہندوستان کے علماء نے حکومت سے آربیہاج کی کتب کی شبطی کا مطالبہ

کیا تو ساتھ ہی مرزائیوں کی کتب کا ازسر نو مطالعہ کر کے حسب ذیل فتو کی دیا:

''مرزاغلام احمد قادیا نی نے علی الاعلان دعو کی نبوت کیا اور دیگر انبیاء

کرام کی تو بین کی ہے۔ نیز بعض کو گالیاں دیں اور بعض ایسے دعو ہے

کے کہ جن کی بنا پر وہ خود کا فر ہوکر مرا اور اسی طرح اس کے مانے

والے بھی کا فراور مرتد ہیں۔ لہذا ان (مرزائیوں) سے ہرفتم کا قطع

تعلق کیا جائے ، خواہ وہ دین ہویا د نیوی۔''

(امرتسر ١٩٢٥ع رساله 'الفيض' الله يثرمولا نامحمد داؤد پسرمولا نانوراحمه)

اس پرشاہ جی کے علاوہ اڑھائی سوسے زائد علماء نے دستخط کیے، جن میں علمائے فرنگی کل، علمائے دیو بند، علمائے بریلوی قابل ذکر ہیں۔ 19۲۰ء کے بعد بید دوسرا موقع تھا کہ شاہ جی نے مرزائیت کے خلاف اپنے دلی احساسات کو تھلم کھلا اُجا گر کر کے مرزائیوں کو بھی اپنے دشمنوں کی صف میں شامل کرلیا۔

# مرزائیت کے پننے کے وسائل:

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

کے بعد غیر ملکی حکمر انوں نے اپنے دائی استحام کے لئے ہندوستان کی مختلف اقوام میں منافرت کا جو نے بویا، اس کے برگ وبار میں مرزائیت ایک ایسی تحریک ثابت ہوئی کہ نہ صرف اسلام کے بنیادی ستون ہی متزلزل ہوئے بلکہ ہندوستان کی غیر ملکی غلامی کی عمر بھی طویل ہوتی چلی گئے۔ جیسے جیسے انگریزی راج کا اقتدار جڑ پکڑتا گیا، ای رفتار سے مرزائیت کو پنینے کے وسائل میسر آتے رہے۔

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ ١٥٣ ﴾

# قادیان میں تحریکِ ختم نبوت کے دفتر کا قیام:

اپنی بنیاد کے دوسال بعد مجلس احرار نے اس تحریک کے مقابلے کے لئے قادیان میں اپنادفتر قائم کیا۔ زعمائے احرار کے نزدیک غلامی سے آزادی تک کاراستہ مرزائیت کی موت کے بغیر طے نہیں ہوسکتا تھا۔ جڑکا نے سے پیشتر درخت کے سے اور شاخیں کا شاضروری ہوتی ہیں۔

معلی امیرشر لیعت نے مرزابشیرالدین محمود کوللکاراتھا۔اس وقت ان کی سید للکار انفرادی حیثیت رکھتی تھی۔لیکن ا<mark>۱۹۳</mark>ء میں مجلس احرار نے جب مرزائیت کا محاسبہ کیا تو امیرشر بیعت کے لاکھوں مریداور ہزاروں رضا کاروں کی فعال جماعت ان کی پشت پناہ تھی۔

## یماری کو بھول گئے :

امیرشریعت کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ان کے ذاتی معالی (حکیم عطاء اللہ فان) انہیں کسی فتم کے سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔لیکن تو بین خاتم الا نہیاء کے باعث امیر شریعت آپنی بیاری کو بھول چکے تھے۔ تحریک راجیال کے بعد بیدو مراموقعہ تھا کہ امیر شریعت مرذائیت کے خلاف اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ اس سے پیشتر انہیں کبھی اتنا مقدد نہیں دیکھا گیا تھا۔

"لا اله الا الله محمد رسول الله"كآك "لانبى بعدى"كا جمله بر مجمع بيس كت اورعوام كوتا كيدكرت كه:

"مقام نبوت ایسے خطرناک موڑ پر آن پہنچا ہے، اگر آج اس کی

تذكره وسوانح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ الله الله الله الله شاه بخاري و الله الله

حفاظت نہ کی گئی، تو قیامت کے دن ہم سب کی بخششوں کا کوئی امکان نہیں ہوسکتا''۔

یفقرہ کہتے ہوئے امیرشر بعت کی عالت غیر ہوجایا کرتی تھی، وہ آ ہے ہے باہر ہوکر غصہ میں کا نینے لگتے۔

#### يوم احتجاج:

مرزائیت کے خلاف تحریک ہنوز تیز نہیں ہوئی تھی۔ حالا تکہ امیر شریعت کے خلاف تحریک ہنوز تیز نہیں ہوئی تھی۔ حالا تک کا سنجا لنا نے مغربی پاکتان کواپی تقریروں سے اس قدر مشتعل کردیا تھا کہ تحریک کا سنجا لنا مشکل ہور ہا تھا۔ تا ہم ایسی بات نہیں تھی کہ حالات کے بگڑنے کا امکان ہو۔ ۱۵۔ ۱۸ مگی ۱۹۵۲ء کو جہا تگیر پارک کراچی میں چودھری سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکتان نے مرزائیوں کے سالانہ اجتماع میں وزیر اعظم پاکتان کے منح کرنے کی باوجود تقریر کی، جس نے حالات کو زیادہ خراب کردیا۔ لیکن امیر شریعت کی تقریروں) نے حالات کو سنجالا دیتے ہوئے سندو کی طرف سے رخ موڑ کر محش احتجاجی کردیا۔

انبی دنول ملتان شہر کے ایک تھانہ (سمب السیکر غلام مصطفل نے (جس کے متعلق لوگول کی رائے تھی کہ بیمرزائی ہے ، ) ۱۸ جولائی کوعوام کے ایک جلوس پر لائٹی جاری کیا تھا،عوام نے تھانہ کے سائے بھی ہوکراس کے خلاف احتیاج کیا، انواس محمع پر بلاوار ننگ گولی چلائی گئے۔ دس مند فریک ستر راونڈ چاا نے گئے، جس نے نتیج میں چھمسلمان شہید ہوئے ، ورزخیوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس خونی واردان نے ملی جاری کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس خونی واردان کے خلاف ساز رہے کا ساز میں ہوم احتیاج منایا گیا۔

#### شهدا كوخراج عقيدت:

۲۵ جولائی ۱۹۵۳ء کوشہدائے ملتان کوشاہ جی نے حسب ذیل الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے قرآن کریم کی بیآیت تلاوت فرمائی:

آحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوا اَنْ يَّقُولُوا امَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَا اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبَيْنَ \_ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُو وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبَيْنَ \_

ترجمہ: کیا لوگوں نے بیہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ محض ایمان لانے ہے ہی نجات حاصل کرلیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ حالانکہ وہ تمام لوگ آزمائے جا چکے ہیں، جوان سے پہلے گزرے ہیں اور ان لوگوں کو جو کاذب ومفتری ہیں:۔

(آپ نے صدیق اکبڑے زمانہ خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا)

"جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کرکے اسلام کے بنیادی عقیدہ کو گرند پہنچانے کی ناپاک کوشش کی تو حضرت صدیق اکبڑنے اس کا ذب ومفتری سے کسی قتم کا مناظرہ کرکے دعویٰ نبوت کے جواز میں دلیل طلب نہیں کی۔اگر کیا تو بہ کہ سات ہزار سے زاکد حافظ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ناموں رسالت اور تاج و تخت ختم نبوت پر قربان کردیے۔ اور اس طرح مسلمانوں کی متاع دین وایمان کو ایک عیار اور متارکی دست بردیے۔ پالیا۔اور آئندہ کے لئے ماسلامیہ کو سبق دیا کہ جو شخص اس قتم کی ناپاک کوشش کرے، اس کے لئے اسلام اور ملت اسلامیہ کا فیصلہ کیا ہے؟

# جذبه قربانی کوسلام:

ملتان کے غیور اور صاحب ایمان مسلمانوں نے بھی اس دورِ برآ شوب میں

مرتبہ همیر ناز کا گر جان جائے قربان جانے والے کے قربان چائے خدا کی نتمتیں نچھاور ہوں تم پرشہیدان ناموس رسالیہ سلام ہوتم برائے پر از کین مُلَاثِیمَ کی عربت وآبرو پرقربان ہو ۔ فروالوہ مبارک پیر اور ۔ کے والد براک ان

# 

صدر مملکت بننے کی خواہش میں ملک غلام محمد گور نرجزل، خواجہ ناظم الدین کی کیبنٹ میں ابنا آثر بڑھارہ ہے۔ ابیشٹ کیبنٹ میں ابنا آثر بڑھارہ ہے۔ ابیشٹ کے بارلیمانی اختیارات آہتہ آہتہ گور نرجزل کے ہاتھ میں آگئے اور فیصلوں کی تمام تر خدراری گور نرجزل کے موصوبائی حکومتوں کی اس باہم کھینچا فرمدداری گور نرجزل کے قبضے میں چلی گئی۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی اس باہم کھینچا

پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں متازمجہ خان دولتانہ کی نواب افتخار حسین آف
مروث سے اندرون خانہ چل رہی تھی۔نواب ممروث نے سرحد کے عبدالقیوم خان
سے دولتانہ کے خلاف سمجھونہ کرلیا تھا۔ دوسری طرف دولتانہ مرکزی حیثیت حاصل
کرنے کی غرض سے خواجہ ناظم الدین کے خلاف انجرتی ہوئی مسلمان ایجی ٹیمیشن کواراد تا
نظر انداز کررہے ہے۔

ہے تھا بس منظر جس نے عوام میں بہتا ثر دیا کہ مرزائیت کے خلاف تح یک دولتا نہ کی پیدادار ہے۔ حالا فکہ دولتا شمر کز سے اور نواب ممدوث سے اپناسیاسی انقام

ایت ماداری کی برزائیوں کی برطاق ہوگی ریشد دوانیوں نے عوام کوموقعہ دیا کہ معالم میں میں میں میں میں اور سے کا مطالبہ کریں۔ جہا تگیر بارک میں ظفر اللہ خال کی تقریر کے بعد کرا جی میں جون 1907ء کو آل یا کتنان مسلم بارٹیز کنوینشن طلب کیا گیا۔ جس میں دودن کی مسلسل بحث کے بعد حسب ذیل قرار داد کی تشکیل کی گئی۔

(۱) مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دیا جائے۔

(۱) چودهری ظفر الله وزیر خارجه کواس کے عہدے سے الگ کردیا جائے۔
(۳) مرزائیوں کو تمام کلیدی آسامیوں سے ہٹادیا جائے۔'
ان مطالبات کی تقید ابن کے لئے ۱۳ جولائی ۱۹۵۲ء کولا ہور برکت علی ہال
میں آل کی بارٹیز کو پینشن کا پہرا جاس ہوا۔ جس میں حسب ذیل حضرات کی ایک

(۱) مولا نا ابوالحنات محمد احمد قادری صدر جمیعت علمائے پاکستان

(٢) مولا ناامين احسن اصلاحی (جماعت اسلامی)

(۳) ماسرتاج الدين انصاري (احرار)

(۴) شیخ حسام الدین (احرار)

(۵) مولا ناعبرلحليم قاسمي (جمعيت علمائے اسلام)

(٢) مولانا محمطفيل (جمعيت علمائے اسلام)

(٤) مولانا محمہ بخش مسلم (جعیت علائے پاکستان)

٨٠ الناعلام فرزي (الاجاف)

المالان المراجع الاحتاف

( المال المال ( المراد و المرا

(١١) ول اعماء الذمني (جعيت المحديث)

(۱۲) مولا الراشقال الريز (مناعت اسلاك)

(١١) وافتركفايت الأسين (الاراتحفظ تقوق شيعه)

(١٢) منافر في شيعه (اداره تحفيا حقوق شيعه)

(١٥) مولا تأنورالحس شاه يتفاري (تنظم الل نت والجراعمة)

(١٢) ه باحبزادة فنن الحن (انجمن سجاده نشينال بافياب.)

(١١)مولانا عبدالفنور بزاروي (المحمن سجاده نشيبال پنجاب)

(١٨) المامدالة الدين مد عي (ناحرو)

(١٩) مولا ناخر على خال (نامزد)

(۲۰)مولا نامرتضی احمدخال میکش (نامزد)

مجلس علی نے ۲۳ جنوری ۱۹۵۳ء کووزیراعظم پاکستان سے مل کرانہیں اپنے مطالبات پیش کئے اور ایک ماہ کا نوٹس دے دیا کہ اگر ۲۲ فروری ۱۹۵۳ء تک مجلس عمل کے متذکرہ مطالبات منظور نہ کئے گئے تو مجلس عمل اپنے مطالبات منوانے کے لئے راست اقدام کرنے پر مجبور ہوگی۔

# مسكر ختم نبوت كي وضاحت:

ای دوران دورری جماعتوں کے مقررین کے علاوہ امیر شریعت نے پنجاب سندھ اور سرحد میں تقریبی کرے مسئلہ تم نبوت کوعوام کے سامنے برقی وضاحت سے بیان کیا، اس فیمن بیتی بیٹاور کے چوک یا دگاری ایک تقریبے کا قتباس خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولا نا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار (کھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولا نا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار (کھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولا نا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار ا

"الله تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء کرام میہم السلام کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں ہر نبی کے بعد آنے والے دوسرے نبی کی اطلاع دے دی۔ چنانچے تمام انبیاء کرام عیبم السلام اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہے۔ حتی کہ بیسلسلہ نبوت خاتم الا نبیاء حضرت محمد مناظیم الکی آپہنچا۔

آبِ نَے فرمایا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لَٰكِنْ رَّجَالِكُمْ وَ لَٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ۔(اللاءاب: ٣٠)

حضرت محمماً الله على ميں سے كسى مرد كے باپ نہيں ہيں، ليكن وہ اللہ كے

رسول بین اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے بین۔ اگر حضور مالیٹی نیم کے بعد کی اور نبی نے آنا ہوتا اور بیسلسلہ نبوت جاری رہنا ہوتا تو حضور مالیٹی کے بعد کوئی نبی بیس آئے انا خاتم النبین الانبی بعدی، یعنی بیس آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی بیس آئے گا بیتا جدار مدینہ رحمت ووعالم، خاتم الانبیاء ملیٹی کی شان اقدس پر انتہائی کمینہ اور گاتا خانہ حملہ ہے کہ ایک انگریز کا پر وردہ اٹھ کریہ اعلان کرے۔ کہ'' قرآن پاک کی میں میرانا م محدر کھا گیا اور رسول بھی''۔ امیر شریعت نے قرمایا :

"اگر میں آج اعلان کروں کہ میں قائد اعظم ہوں تو کیاتم برداشت کرو گئے"؟

سامعین : 'مرکز نبیل''۔

امیرشر بعت: ''اگرتم اپنے ایک دنیوی لیڈر کا مقام کسی دوسر مے خص کودینے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر میں طرح ہوسکتا ہے کہ برطانیہ کا پھو، تا جدار مدینہ خاتم الانبیاء حضرت محمطالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں۔

ای اصول اور ضا بطے کے مطابق ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں نے چونکہ حضور پُرنور مُلَّا اِللَّهِ کے بعد مرزاغلام احمد کو اپنا نبی تسلیم کر کے اپنا تعلق مرزائیوں نے چونکہ حضور پُرنور مُلَّا اِللَّهِ کے بعد مرزاغلام احمد کو اپنا نبی تسلیم کر کے اپنا تعلق مرکار مدینہ سے تو ڈلیا ہے۔ اسلامی آئین کے مطابق حضور کے بعد کسی دوسرے نبی کو مانے والا مرتد اور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

اميرشريعت نف قادياني الهام كاذكركرت موع فرماياكه:

(مرز ابشیرالدین محمود کہتا ہے کہ' موجودہ ملکی تقسیم غلط ہے، یہ تقسیم ختم کرانے اور دونوں ملکوں کا ہا ہمی افتر اق دور کرانے کی وہ ہرممکن کوشش کرینگے۔اس عارضی تقسیم تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_

کوکی نہ کی طرح ختم کیا جائے گا، اور پاکستان کو پھرا کھنٹہ ہندوستان بتایا جائے گا")
جوآزادی ایک لاکھ ماؤں، بہنوں کی عزت وآبر وقربان کر کے اور دس لاکھ مسلمانوں کا خون بہا کرایک کروڑ مسلمانوں کی خانہ بربادی کے بعد حاصل کی گئے ہے مسلمانوں کا خون بہا کرایک کروڑ مسلمانوں کی خانہ بربادی کے بعد حاصل کی گئے ہے اس کو عارضی آزادی جھنے والا ملک وملت کا بدترین و شمن نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کو عارضی آزادی جھنے والا ملک وملت کا بدترین و شمن نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ بھیرت افروز تقریر رات ایک ہے تک جاری رہی۔

( لخص از حیاتِ امیرشر بعت می: ۳۳۹ تا ۳۳۹

# معلی بوگره کی آمد:

مرزاجانبازمز يدحالات لكھتے ہوئے رقمطراز ہیں:

تحریک ختم نبوت کے باعث پاکتان کی سیاست میں عاجلانہ طور ہے اکثر الیک تبدیلیاں آئیں کہ جوام اور خود حکمران پارٹی کو بھی اس کا یقین نبیں تھا۔ مثلاً صوبہ سرحد کے خان برادران کا وجود مسلم لیگی حکمرانوں کے لئے دشمنی کا انتہائی بلند مقام رکھتا تھا۔ لیکن سیای ضرورت نے راتوں رات دشمنی کو دوتی میں بدل دیا۔ ملک علام محمر گورز جزل پاکتان نے اپنی کا بینہ کے رکن سکندر مرزا کے مشور ہے پر ڈاکٹر خان کو حکومت جزل پاکتان نے اپنی کا بینہ کے رکن سکندر مرزا کے مشور کی وزارت میں شامل ہو چکے گریب کرلیا۔ عبدالقیوم خان پہلے ہے ہی مجمد علی پوگرہ کی وزارت میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ صوبہ سرحد کی سیاسی چپھلش ہمیشہ کے لئے ختم ہوگی۔ لیکن بخص اور وہ بخواب کے امن کی باگ ورتر میں گئی۔ اور وہ بخواب کے امن کی باگ ڈور تر کر کیک ختم نبوت کے رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نچہ اس کام کے لئے گور نر جزل پاکتان نے سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نچہ اس کام کے لئے گور نر جزل پاکتان نے سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نچہ اس کام کے لئے گور نر جزل پاکتان نے سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نچہ اس کام کے لئے گور نر جزل پاکتان نے سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نچہ اس کام کے لئے گور نر جزل پاکتان نے سب جیل خانوں میں بھیجا۔

'' آپ حضرات اگراین تح یک کےسلسلے میں حکومت کے روبرومعذرت

کردیں تو آپ کور ہاکردیا جائے گا۔ میں ای کام کے لئے آپ سے طنے آیا ہوں۔ وزیراعظم پاکتان کے بیالفاظ حفزت امیر شریعت آور ان کے ہم اسیرانِ قنس کے لئے نئے نبیس تھے، اس سے پیشتر اس تسم کی پیش کش کرا جی جیل میں سابق وزیراعظم کی طرف سے بھی ہوچکی تھی۔

> امیرشر بعت نے محملی بوگرہ کونہایت مختصر جواب میں فرمایا۔ '' آپ حضرات کو ہماری اس قد رفکر کیوں ہے؟

صبو اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کے جاؤ ہے خوارو! کام اپنا اپنا

وزیراعظم باکتان امیرشر بعت کابیشعری کرتھوڑی دیریشمرے اور واپس جیے گئے۔ (حاف ایرشر بعت میں ۳۲۵)

#### مؤقف اوراعماد:

عوامی زندگی میں ہمسفر ول پراعتادای قدرلازی ہے جس قدرانسانی اعضاء پر مجروسه کرنا ضروری ہے، ورندندتو گھر کا نظام چل سکتا ہے اور ندجی سیاسی جماعتیں زندہ روسکتی ہیں۔

امیرشریعت نے صاحب رائے اور قادر الکلام ہونے کے باوجود بھی زندگی میں رضا کاروں تک کوا ہے بھروے میں لیا اور قافلۂ ہائے حیات کے ایک ایک فرد پر اعتماد کی ایک عمارت استوار کی کہ ہمرآ ومی کوا ہے اعتماد کا دارث قرار دے دیا۔
اعتماد کی الی ممارت استوار کی کہ ہمرآ ومی کوا ہے اعتماد کا دارث قرار دے دیا۔
تحقیقاتی عدالت کے روبر ومجلس احرار اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا موقف واضح کرنے کا سوال آیا تو مشترک رہنماؤں کا ایک خصوصی اجلاس جیل میں منعقد ہوا جس

میں مختلف احباب نے اپنا اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے تحقیقاتی کمیشن کے ساتھ تعاون پرزورد یا اجلاس میں دوستوں کی رائے من کر امیر شریعت نے ایک سرد آہ کے ساتھ فرمایا:

" آپ دوست جو فیصلہ چاہیں' کریں میں اس سے انحراف نہیں کروں گا،

آپ حضرات کی باتوں نے میرے دماغ کو متاثر کیا ہے، لیکن میں اپ دل کو کیا کروں ، یہ میراساتھ نہیں دے رہا، دل گوائی دیتا ہے کہ یہ کیشن ہمارے ساتھ انصاف نہیں کروں ، یہ میراساتھ نہیں دے رہا، دل گوائی دیتا ہے کہ یہ کیشن ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، بلکہ اربابِ حکومت نے ہمیں رسوا کرنے کے لئے ایک خوبصورت جوہوگاد کیا ہے۔ اگر میری مانو تو ہمیں کمیشن سے عدم تعاون کا اعلان کردیتا چاہیے، پھر جوہوگاد کیا حالے گا۔

ویے آپ لوگوں نے شہید گئج اور ۱۹۳۱ء کا بتخاب کے موقع پر بھی میری
بات نہیں مانی تھی اور آخر وہی ہوکر رہا جس کا میں نے اظہار کیا تھا، مجھے یقین ہے کہ
اب بھی آپ میری بات نہیں ما نیں گے، تا ہم اگر آپ حضرات اس پر مصر ہیں، تو پھر
ہمیں مشروط تعاون پر آمادگی ظاہر کرنی جا ہے کہ ہمارااصل فریق مخالف چونکہ قیدو بند
سے باہر ہے اس لئے یا تو اسے بھی ہمارے ساتھ یہاں لایا جائے تا کہ مقدمہ کی پیروی
کے لئے ہم دونوں کے وسائل اور ذرائع کیساں ہوں، یا پھر ہمیں آزاد کردیا جائے
تا کہ ہم بھی اپنا موقف آزادانہ ماحول میں واضح کر سکیں۔

ایک فریق کوآزاداور دوسرے کوسلاخوں میں بند کرنا، عملی صورت ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اربابِ حکومت اپنا فیصلہ صاور فرما چکے ہیں۔ میری مانو، تو اپنی زندگی کا باقی حصہ قیدو نبندکی نظر کردو، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکردو۔ وہ بہتر کارساز ہے۔لیکن اگر آپ حضرات اس کے لئے آمادہ نہ ہو کیس تو میں آپ کے فیصلے کا

# قاديان مين تاريخي تقرير:

قادیان کے گلی کو چول میں ایک رضا کارٹین کا کنستر بجا کراعلان کررہاتھا کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مسجد شخال میں ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کریں گے۔ اس اعلان سے قادیان میں ہڑ بونگ جج گئی۔ بھا گیو، دوڑیو، لیسجیسو، پکڑیو، پولیس الگ بھا گی پھرتی تھی، مرزائیوں کی ہی آئی ڈی الگ پریشان ہورہی تھی۔

## قصرخلافت میں اہم میٹنگ:

ال موقع پر ماسٹر تاج الدین انصاری بھی امیر شریعت کے ہمراہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیتو معلوم نہیں کہ مرزامحمود کے قصر خلافت میں کیا مشورہ ہوا مگر جو کی میں کہ میری آنکھوں نے جونظارہ دیکھااس سے جونتیجہ اخذ ہوسکتا تھادہ یہی تھا کہ حضرت شاہ جی کی تقریر کا موقع نہ دیا جائے۔

#### تقرير كااعلان:

اعلان ہوتے ہی بولیس گارڈ مسجد شیخان کے موڑی پہرا جما کر کھڑی ہوگئی۔

اے خیال پیتھا کہ حضرت شاہ تی بازار کے سید سے راستے مجد میں تشریف لائیں گے گر میں کی اور فکر میں تھا۔ چنانچہ میں نے حضرت شاہ تی سے عرض کیا کہ آپ میر سے ساتھ آئیں میں آپ کوا سے راستے سے لے چلوں گا کہ آپ کا جی خوش ہوجائے گا۔ میں انہیں مرزائیوں کے خاص محلے میں سے گزار کر سیدھا قصر خلافت کی جانب لے گیا۔ مرزائحود کے کیا کے بیاس سے ایک چھوٹی می گلی سے نکل کر ہم مجدشیخاں میں گیا۔ مرزائحود کے کیا ک بیاس سے ایک چھوٹی می گلی سے نکل کر ہم مجدشیخاں میں بخیریت بھٹے گئے۔ کس قد رخطر تاک واستہ تھا گراللہ تعالی کا فضل شامل حال تھا۔ کی شخص کو کی کئی شرارت نہ سوجھی اور نہ کی نے ہم سے تعرض کیا۔

حضرت شاہ جی منبر پر کھڑے ہوئے تقریرے پہلے قرآن یاک کی تلاوت شروع کی۔اتے میں مرزائی رضا کارجن کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں مجد میں داخل ہوئے قادیان کے ایک جیالے مسلمان نے مرزائیوں کے داخلے پر احتجاج کرنا جایا مرحضرت شاہ تی نے اے ڈانٹ کر خاموش کر دیا اور فرمایا یہ نوجوان ہمارے مہمان یں اور سے فانہ فدا ہاں میں داخل ہونے یرکوئی یا بندی نہیں ہاس کے بعد مرزائی نو جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ آؤمیرے عزیزو! آگے آگر بیٹھوہٹو بھٹی ان کو جُددود ولوك آكة كربير من عض حضرت ثناه ي في الكيوم الحملت لكم دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي كَاآيت درد من دُولِي مولَى آواز ت الاوت ک اوراس کے بعدمسکاختم نبوت پر شبت انداز میں تقریر فرمائی تقریر کیاتھی جادو تھا، سحرتها، پیولوں کی بارش ہور بی تقریر کا ہر لفظ دل کی گیرائیوں میں اتر رہا تھا۔خدا جانے کیا ہوا حاضرین سانس بھی آہتہ لیتے تھے۔ شاہ جی نے اس مسلے پرسیر حاصل تبرہ فرمایا۔ دوران تقریر وہ دریافت بھی کرتے مجے کہ مسئلہ تھیک ط سے سمجھ ہیں آگیا

ع وہ کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے

> ای سعادت بزور بازو نیست تانه بخشه ، خدائے بخشده

(حياتِ اميرشرليت ص:١٥٢)

## بالمحمِّ الثيام موشيار:

ختم نبوت کے مسکلہ اور تحریک قادیان کے سلسلہ میں ایک دن شاہ صاحب

نے فرمایا:

جاؤميرى تو پي خواجه ناظم الدين كے قدموں ميں ڈال دو:

حضرت مولا ناالله وسايار قم طرازين:

حفرت امیر شریعت تحریک ختم نبوت کے دنول میں تقریر کررہے تھے شاہ جی پورے جو بن پر تھے۔ بے انداز مجمع گوش بر آواز، عشق رسول کی بھٹی گرم، اکابر واساطین ملت جلوہ افروز، شہر میں کھمل ہڑتال اور سناٹا، تحریک ختم نبوت کے لئے مسلمان جانیں وینے کے لئے آمادہ کسی نے کہا شاہ جی خواجہ ناظم الدین لا ہور پہنچ مسلمان جانیں وینے نے لئے آمادہ کسی نے کہا شاہ جی خواجہ ناظم الدین لا ہور پہنچ کئے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا۔ ساری باتوں کوچھوڑیں، لا ہور والوکوئی ہے اور یہ کہتے ہوئے این سے شوبی اتاری اور ٹو پی کو ہوا میں لہراتے ہوئے نہایت جذبات انگیز

الفاظ میں فرمایا: جاؤ! میری اس ٹو پی کوخواجہ ناظم الدین کے پاس لے جاؤ۔ میری بیٹو بی کبھی کسی کے سامنے نہیں تھکی ،اسے خواجہ صاحب کے قدموں میں ڈال دو۔ اس سے کہو ،ہم تیرے سیاسی حریف اور رقیب نہیں ہیں۔ ہم الیکٹن نہیں لڑیں گے تھے سے اقتدار نہیں جھینیں گے۔ ہاں ہاں جاؤاور میری ٹو پی اس کے قدموں میں ڈال کریہ بھی کہو کہ اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی سور ہیں تو عطاء اللہ شاہ بخاری تیرے سوروں کاوہ ریوڑ جرانے کے لئے تیار ہے۔

مگرشرط صرف ہے کہ رسول اللہ مگاٹی فیراہ ابی وامی کی ختم نبوت کی حفاظت کا ایسا قانون بنادے کہ کوئی میرے آقا ملاٹی کی تو بین نہ کر سکے آپ کی دستار ختم نبوت پرکوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔شاہ جی بول رہے تھے اور لوگ دھاڑیں مار مار کر روز ہے تھے۔ (تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ م ۲۵۳)

## امير شريعت اورجسٹس منير كامكالمه:

سر۱۹۵ و برارون کارکن جیلون میں بند تھے۔عدالتی تحقیقات کے لئے جسٹس منیراور قیادت اور ہزارون کارکن جیلوں میں بند تھے۔عدالتی تحقیقات کے لئے جسٹس منیراور ایم آرکیانی پرمشمل کمیشن لا ہور ہائی کورٹ ساعت کرر ہاتھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء کوعدالت میں بلا بلاکر بعزت کررہاتھا۔ تحریک ختم نبوت کو''احرار احمدی نزاع''اور'' فسادات پنجاب'' کا نام دیتا تھا۔ اسلام کوموضوع بحث بنا کر علماء کا فاق ال اور محسنوں کوخش کررہاتھا۔

#### سركار بنام عطاء الله شاه بخاري:

لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت ہی میں پکڑا گیا۔اس نے مجد دتحریک تحفظ

ختم نبوت، امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کوعدالت میں طلب کرایا۔ حکومت نے بیان داخل کرنے کے لئے امیر شریعت کو تھر جیل سے لا ہور سنٹر جیل منتقل کردیا۔ پیٹی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقاء کو سخت پہرے میں عدالت لایا گیا۔ عدالتی ہرکاریا معطاء الله شاہ بخاری وغیرہ۔

### امير شريعت عدالت ميں:

اب اسرخم نبوت امیر شریعت، پورے قلندرانہ جاہ وجلال اور ایمانی جرات وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے ، سرفروشانِ احرار نے پورے ہائی کورٹ کوائے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدا کین ختم نبوت اور شع رسالت کے پروانے نعرہ زن تھے۔ نعرہ کی جمیر ۔۔۔۔۔ اللہ اکبر، تاج وتخت ختم نبوت سندہ برمالت کے پروانے نعرہ وہ باد، امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر نبوت ۔۔۔۔ مردہ باد، امیر شریعت نے عدالت کے دروازے پر کھڑے ہوگئی ہے پوچھ کھڑے ہوگئی ہے اور چھ

سیدی دمرشدی! کہیے کیا تھم ہے؟ دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ تھم ہوا ..... خاموش! تمام مجمع ساکت وجامد!امیرشریعت عدالت میں داخل ہو گئے۔

#### مردِمومن کاچبره:

جنس منیر ... بغض وحد سے بھراہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تی ہوئی اور تکبر وغرور کا نا نہجار بن کری پر بیٹھا تھا۔ مر دِمومن کے چیرہ انور پر نگاہ پڑی تو اس کی تکبر وغرور کا نا نہجار بن کری پر بیٹھا تھا۔ مر دِمومن کے چیرہ انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آئیس جھک گئیں۔ جسٹس منیر دوسری مرتبہ آ تکھا تھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرسکا۔ کاروائی شروع ہوگئی۔ امیر شریعت نے اپنا تحریری بیان عدالت میں بیش کیا۔ جسٹس

تذكره دسوائح سيدعطا مالله ثاه بخاري \_\_\_\_\_\_\_ فرائد مندر المحاري وسوائح سيدعطا مالله ثام بخاري وسير المحاري وبورث من شامل نبيل منير في اليك نظر بيان كوديكها (جيمان الدازين سوالات كا آغاز كرديا\_ بين منير: بهند دستان عن الدازين سوالات كا آغاز كرديا وشعب منير: بهند دستان عن الله وقت كني مسلمان بن؟

امیر شریعت: سوال غیر متعلق ہے، جھے سے پاکتان کے مسلمانوں کے بارے میں یوچھیں۔

جسٹس منیر: (تمنخرآ میز کیج میں) ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چیڑ جائے تو ، ہندوستان کےمسلمانوں کوکیا کرناچاہیے؟

امیرشر بعت: ہندوستان میں علماءموجود ہیں، وہ بتا کیں گے۔

جسسمنر: (طركرتي موسة) آپ يتادي؟

امیر شریعت: پاکتان کے بارے میں پوچیس، یہاں کے ملمانوں کو کیا کرنا جا ہے۔ جسٹس منیر: مسلمان کی تعریف کیا ہے؟

جنٹس منیر: ( قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ان کے بارے میں کیا

خیال ہے؟

امیر شریعت: خیال نہیں عقیدہ ہے، جوان کے بروں کے بارے میں ہے۔ مرزائی وکیل: نبی کی تعریف کیا ہے؟

امیر شریعت میرے نز دیک اسے کم از کم ایک شریف آ دمی ہونا چاہیے۔

جسٹس منیر (بدتمیزی کے انداز میں) آپ نے مرز اغلام احمد قادیانی کو کافر کہاہے؟

امیرشریعت میں اس سوال کا آرزو مند تھا۔ کوئی میں برس ادھر کی بات ہے، یہی

عدالت تقى، جہاں آپ بیٹے ہیں، یہاں چیف جسٹس،مسٹرجسٹس ڈگلس

یک تصاور جہال مسٹر کیانی بیٹے ہیں، یہاں رائے بہادرجسٹس رام لال

تھے۔ یہی سوال انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ وہی جواب آج دہراتا

ہوں۔ میں نے ایک بارنہیں ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا

ہوں، کا فرکہتا رہوں گا۔ یہ میراایمان ہے،عقیدہ ہےاوراس پر مرتا چاہتا

ہوں۔ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کافر ومرتد ہے مسیلمہ کذاب اور

ایسے ہی دیگر جھوٹوں کو دعویٰ نبوت کے جرم میں قتل کیا گیا۔

جسٹس منیر: (غصے سے بے قابوہ وکردانت پیتے ہوئے) اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے بیدعویٰ کرتا تو آپ اسے ل کردیتے؟

امیرشر بعت میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔

عاضرین عدالت: نعره تکبیر، الله اکبر، ختم نبوت زنده باد، مرزائیت مرده باد، کمره عدالت لرزگیا\_

جسٹس منیر: (بو کھلا کر) تو ہین عدالت۔

تذکره وسوائح سیدعطاء الله شاه بخاری \_\_\_\_\_\_ استال بخاری می استان بخاری و ساست و

جسٹس منیر: دم بخو د، خاموش، مبہوت، حواس باختہ، ہوش عنقا، پیشانی سے پسینہ پو نجھنے لگا۔ عدالت امیر شریعت کی جراکت ایمانی اور جذبہ حب رسول ملاتیکی د کیھ کر سکتے میں آج کی تھی ہے (ازسیدمحرکفیل بخاری بحوالہ نتیب ختم نبوت اگست ان ۲۰۰۱)

#### انسان ياچان:

شاعرختم نبوت سيدا مين گيلاني لکھتے ہيں:

راقم الحروف كويه واقعه شاہ جي نے خود سنايا تھا فرمايا ايک دفعہ جالندھر ميں قادیا نیت کےخلاف تقریر کررہا تھاا جا تک کسی مخالف نے شہد مکی تھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیا فرمایا شہد کی مکھیوں کا ایک مکمل نظام ہے۔وہ اس نظام اور اپنے سردار کے تحت کام کرتی ہیں۔فرمایا میں دیکھرہاتھا کہ تھیوں کا سردارآ گے آگے میری طرف تیزی ہے آرہا ہے اور پیچیے بیچیے کھیوں کالشکر، وہ آتے ہی میرے ابروؤں کے درمیان بیٹھ گیا اور ساتھ دہی تمام لشکرنے میرے چیرے پرڈیرہ جمالیا۔ای اثنامیں،میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اٹھ کر بھا گئے لگے، میں نے فوراً للکارا کہ خبر دار کوئی اٹھنے نہ یائے۔ فرمایا مجھے معلوم نہ تھا کہ بیہ بھاگتے کے پیچھے بھاگتی ہیں۔اس لئے روک دیا کہ میں تختہ مثق بن چکا ہوں، دوسرے لوگ بھی ساتھ مارے نہ جائیں۔فر مانے لگے کہ میراچبرہ گرم ہوتا گیا۔ مجھےان کے ڈیگ مارنے کا پچھاحساس نہیں تھا۔ صرف ایک مکھی نے کہیں میرے آنکھ کے کونے میں ڈیگ ماراتو مجھے سوئی لگنے کی سی چین محسوس ہوئی، مگر میں اپنی جگہ پر جم کر کھڑ ارہا۔ بالآخر لوگوں نے سعی کرکے مجھے وہاں سے نیج بچا کر ساتھ لیا۔ کئی دن تک میرے چہرے کا ورم نہ گیا۔ کئی کئی سیر برف کوٹ کو میرے چہرے پر رکھی جاتی تھی۔ فرمایا مجھے ایک خطرہ تھا،

تذكره وسوائ سيدعطاء الله شاه بخاري مسيدعطاء الله شاه بخاري مسيد مين الله على الله ميرى بينائي كونقصان نه بينجابو، جب ذراميري التحصي كليس تو محصدوشي نظرائي، تو ميس ميرى بينائي كونقصان نه بينجابو، جب ذراميري التحصير كليس تو محصدوشي نظرائي، تو مين الله كاشكرادا كيا\_(بخاري كياتي ١٢٠،٢٦)

# ميراسب يحققربان:

# شهداء ختم نبوت:

میں کہتا ہوں کہ جب سک احرار ندہ ہیں جبونی نوت ہیں پینے ہیں گے۔
جب بھی بھی کوئی کذاب سراٹھ نے جاصد بن اکبڑی سنت جاری کی جائے گی۔
ماضی میں احرار کی بے بناہ جدوجہد ، جا نکاہ محنت وایٹار اور ہماری ہر پاکردہ تحریک تحفظ ختم نبوت میں ہزاروں جو انال کل گوں قباء سرخ پوشان راہ بقا اور سرمتان عہد ووفا کی قربانی وشہادت احرار کے اظامی کی زندہ مثال ہے۔
جو دوفا کی قربانی وشہادت احرار کے اظامی کی زندہ مثال ہے۔
جو لوگ تحریک '' تحفظ ختم نبوت' میں جہاں تہاں شہید ہوئے ان سب کی ذمہ داری جھے ہر ہے اور جو آئندہ ہوگا اس کی بھی ۔شہداء ختم نبوت کے لئے میں کیا دعا

كرول؟ دعاتويه بكران كصدقي من ماراايمان في جائه (آين)

یادر کھو! میں تو زندہ نہیں رہوں گا گرتم دیکھو کے کہ شہداختم نبوت کا خونِ بے گنائل رنگ لا کررہے گا۔ جو''میاں'' مل تیجی کا نہیں وہ اس قابل نہیں کہ اسے منہ بھی لگایا جائے۔

جونا منهاد مسلمان نبوت کے ان ڈاکوؤں سے حسن سلوک کے قائل ہیں یا ان سے رواداری پر عامل ہیں وہ حرماں نصیب روز محشر شفیع امت حضور خاتم المبین سلاھی کے سامنے کیا منہ کیکر جا کیں گے جو' میاں' ملاھی کا کہ ہیں وہ اس قابل نہیں کہ است منہ بھی لگایا جائے۔ نبی کریم کے منصب عالیہ پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب کی طرح آج بھی واجب القتل ہے۔ ارتدادا کی ایسا جرم ہے جس کی معافی اسلام میں کہیں نہیں منہیں۔''مرزا' اوراس کے مانے والے وجال ، کذاب ، مرتد ، واجب القتل اور جہنمی نہیں۔''مرزا' اوراس کے مانے والے وجال ، کذاب ، مرتد ، واجب القتل اور جہنمی ہیں۔ (بنادی کی بانی میں اور جہنمی ہیں۔ (بنادی کی بانی میں اور جہنمی ہیں۔ (بنادی کی بانی میں اور جہنمی ایسا میں کی بانی میں کہا

## جان ايمان اورروح قرآن:

مسئلہ خم نوت جان ایمان اور روح قرآن ہے۔ اگر مسلمان عقیدہ خم نبوت ہوالی برابر بھی ادھر اوھر ہوجا کیں تو بھر نہ محرع بی فالیز کا فرمان باقی رہتا ہے۔ اور نہ خدا تعالیٰ کی وہ تنزیبہ وتقدیس باقی رہتی ہے۔ جس پر حضرت آ دم علیہ السلام ہے لیکر حضور ختمی مرتبت تک تمام انبیاء عیہم السلام متنق ہیں۔ مرزائیت کی روح پرای جانِ قرآن اور جان اسلام ہے مرتبہ انہ ضرب ہے۔ ہیں اس کے استیصال کو ہر مسلمان کے فرآن اور جان اسلام ہے مرتبہ انہ ضرب ہے۔ ہیں اس کے استیصال کو ہر مسلمان کے لئے فرض بلکہ اُفر ض جانتا ہوں اور اپنی زندگی کی آخری بازی بھی اس پرلگادوں گا۔ یہ پاکتان کے جسم کا سیای تاسور ہے اگر حکومت نے اس کا آپریش نہ کیا تو یہ تاسور پاکستان کے جسم کا سیای تاسور ہے اگر حکومت نے اس کا آپریش نہ کیا تو یہ تاسور

تَزَكره وسواح سيدعطاء الله شاه بخاري مدرد وسواح سيدعطاء الله شاه بخاري مدرد وسواح سيدعطاء الله شاه بخاري م

سارے جسم کونتاہ کر کے رہےگا۔ (اقوال بخاری)

# بیٹی تم نے میری وکھتی رگ پکڑی ہے:

شاہ جی فرمایا کرتے: میری بیٹی! میرے ظاہری اسباب سے میری حیات کا باعث ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے، مگر بیٹی سے مجھے بہت محبت ہے۔ میری بیٹی نے کئی بار مجھے کہا:

''اباجی! اب تواپے حال پررم کریں، آپ کو چین کیوں نہیں آتا، کیا آپ سفر کے قابل ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت آپ میں نہیں رہی، کھانا پینا آپ کانہیں رہا، یہ آپ کا حال ہے، کیا کررہے ہیں آپ؟''

## مبلغين كووصيت:

تحفظ ختم نبوت کے تمام مبلغین کوامیر شریعت نے اپنے مکان کی بیٹھک میں بلاکر حسب ذیل وصیت فرمائی۔ ا) "خزیزو! اسلام کی تبلیغ کانٹوں کا تاج پہننے کے مترادف ہے، جدهر منہ کرو گے مخالف ہی مخالف نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے مقامات سے گزر ہوگا اور مخالفت ہوگی، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگرتم اس عزم پر کچے اور پختہ رہے تو کامیاب ہوجاؤگے۔ (پھرتھوڑ امسکرائے اور فرمایا) احرار بظاہر کسی تحریک میں کامیاب نہیں ہوئے لیکن جس عزم کو لے کر اٹھے اس پر ڈٹے رہے تو بھیجہ سے کہ آج برسرِ اقتدار آنے والا ہرگروہ احرار کے نام سے کرزتا ہے۔

۲) وعظ کرنے کے لئے جانے سے پہلے دائی سے کرایہ بھی وصول نہ کرنا۔ اگر اتا بھی کرو گے تو منہ کھائے گا، آنکھ شرمائے گی، حق بیان نہ ہوگا۔ فرمایا۔ آمدور فنت کا کرایے گھر سے لیکر چلنا۔ تقریر وبیان کے بعد اگر دائی کچھ خدمت کرے تو اس کے مامنے شار نہ کرنا۔ اور اگر بچھ بھی نہ دے تو اپنی زبان سے طلب نہ کرنا، بلکہ چیئے سے ہنس مکھ واپس آ جانا۔ فرمایا۔ ساری زندگی میرا یہی عمل رہا ہے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو تمہاری اماں سے بوچھا کرتا تھا کہ جھے فلاں جگہ وعظ کہنے جانا ہے کرایہ ہے؟ اگر ہوتا تو آمدور فت کاخرج گھرسے لے کرچاتا۔

س) فرمایا! نیجی بھی خدمت نہ کرنے والا ، اگر پھر بھی بلا لے اور دعوت دے دے تو جانے سے انکار نہ کرنا۔ فرمایا! اب اگر پچپلی اور پہلی مرتبہ ہدیے، حق الخدمت وغیرہ نہل سکنے کے سبب جانے سے رک جاؤ گے تو للہیت نہ ہوگی بلکہ نفسا نیت ہوگی۔ اور داعی کے سامنے شار کرنے سے روکنے میں بہ حکمت فرمائی۔ ہوسکتا ہے داعی غریب اور مفلس ہونے کے سبب حق الخدمت یا کراہے بھی پورانہ دے سکے ۔ اس سے خود کو بھی تر دد ہوگا اور داعی کے دل میں بھی ہوک المحے گی۔ ہائے! میں غریب تھا، نا، کہ کراہے بھی نہ دے اور داعی کے دل میں بھی ہوک المحے گی۔ ہائے! میں غریب تھا، نا، کہ کراہے بھی نہ دے

سکا اور اس سے اس غریب کے دل سے ایک آہ نگلے گی۔ لہذا یہ نفیحت یادر کھنا کہ غریب کی آہ وادر دل دکھانے کے ہر پہلوسے پر ہیز کرنا۔ اگران باتوں پڑل کرو گےتو انشاء اللہ بھی بھو کے نہیں رہو گے۔ اور یہی باتیں دنیا وعقبی کی فلاح و بہبود اور ترقی وسر بلندی کا موجب ثابت ہوگی۔ (حیات امیر شریعت ۲۸۷)

#### رفعتٍع رتواحرًام:

ایک دفعہ لا ہورانجمن حمایت اسلام کی سہروزہ کانفرنس کے آخری اجلاس میں شاہ صاحب کی تقریر تھی اور میاں متاز دولتانہ کی صدارت تھی۔ شاہ جی نے ملتان سے تشریف لانا تھا، کسی وجہ سے وقت مقررہ سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیر سے بہنچے۔ مجمع بیتانی سے منتظرتھا۔ بار بار یو چھتے شاہ صاحب ابھی تک کیوں نہیں پہنچے؟ اس لئے اسٹیج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین کو ہر دس منٹ کے بعد اعلان کرتایے تا کہ شاہ صاحب ضرور تشریف لائیں گے، آپ اطمینان نے بیٹھیں۔ لیجے اطلاع پینجی ہے کہ شاہ صاحب دفتر بہنچ گئے ہیں، اب عنقریب تشریف لے آئیں گے۔ آخر بیاعلان کیا کہ شاہ صاحب دفتر سے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔بس اب پہنچے کہ پہنچے، میاں دولتانہ اگر چہ صدارت کے لئے کب کے آھے تھے، مگر سوائے منتظمین کے عوام میں سے کسی کوخبر تک نہتی ،مگر جب شاہ جی کا پیتہ چلا کہ دہلی دروازہ دفتر سے روانہ ہو چکے ہیں تو تمام پلک سڑک پراستقبال کے لئے پہنچ گئی۔ جب شاہ جی تشریف لائے تو ہجوم نے والہانہ خیرمقدم کیااور فلک بوس نعروں سے استقبال کیا۔شاہ جی اسٹیج پر پہنچے تو جلسہ والوں کی جان میں جان آئی اورانہیں علم ہو گیا کہ دنیا دار کتنی شان وشوکت رکھتا ہو، مگر جوعزت واحترام الله والول كا ہوه انہيں كہاں نصيب موسكتا ہے۔

#### ایک مخالفانهاشتهار کا جواب:

اتے میں ایک شخص نے ایک اشتہار جومرز ائیوں کی طرف سے تقییم ہواتھا،
اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ انجمن حمایت اسلام ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کا نفرنس میں
بخاری جیسے سیاسی اور خصوصی نہ ہمی لیڈرکوتقریر کے لئے کیوں بلایا گیا ہے۔ شاہ جی نے
جب یہ اشتہار پڑھا تو خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

"سب سے پہلے مرزائیوں کے اس اشتہار کا جواب دینا ہے، پھراشتہار پڑھ كرسنايا\_فرمايا: جلسه المجمن حمايت اسلام كاجس كے نام سے بى حمايت اسلام ظاہر ہے،تقریر بخاری کی صدرمیاں متاز دولتانہ انتیج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین میں یو چھتا ہوں آپ کو کیوں تکلیف ہوئی۔ بلانے والوں نے بلایا، آنے والا آگیا، آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اُٹھا؟ انجمن حمایت اسلام مسلمانوں کی جماعت ہے۔خلیفہ شجاع الدين صاحب سے مخاطب ہوكر، كيوں خليفه صاحب انجمن حمايت اسلام ميں كوئي مرزائی بھی ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب ذیا، پھرفز مایا تو پھر آ کرانہیں کیوں تکلیف ہوئی،ان کی تسلی یوں نہیں ہوگی، پھرخلیفہ صاحب کو بلایا اور مائیک پر کھڑا کر دیا،فر مایا: آپ اعلان کردیں کہ ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد کا فراور مرتد ہے اور اس کو ماننے والے بھی کا فرئمر تد اور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں ۔ خلیفہ صاحب نے من وعن اعلان کر دیا، پھرشاہ جی نے گرج کر فر مایا: کہو مرزائیو! اب تسلی تو ہوگئی ہوگی ۔ جلسہ انجمن حمایت اسلام کے صدراور جلسہ کے اسٹیج سیکرٹری خلیفہ شجاع الدین نے جواعلان کردیا ہے،اس کے بعد بھی کوئی کسر باقی ہے۔اس معاملہ میں کوئی بھی مسلمان مجھ ہے جدا نہیں، پھراصل تقریر شروع فر مائی۔

#### مجھے اور مرز المحمود کو ایک کو تھری میں بند کردو:

ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے: حق اور باطل کو پر کھنے کے لئے مجھے اور مرزامحمود کو ایک کو ٹھٹے کے لئے مجھے اور مرزامحمود کو ایک کو ٹھڑی میں بند کردو۔بس ایک مہینہ کے لئے اور تمکین پانی کے سوا کھانے یہنے کو پچھ نہ دیا جائے۔

چندروز میں ہی ختم نبوت کا اقرار کر کے باہر نگلنے کے لئے منتیں نہ کرے تو میرانام عطاء اللہ ہیں۔ تقریر کے بعد بیٹھے تھے، میں نے ازراق فنن کہا شاہ جی!اگروہ پھر بھی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے۔

فر مایا: امین! میں اس کا گلہ دبا کر ٹنٹا ہی نہ ختم کردوں گا، پھراس کی لاش ہی کوٹھڑی سے باہر نکلے گی۔

#### حضور ما الله م محوت كاتسمه:

تحریک ختم نبوت کے بعد جب قید سے رہا ہو چکے تھے۔ غالبًا ۱۹۵۵ء میں فیصل آباد دھونی گھاٹ کے میدان میں ضعفی اور علالت کے سبب بیٹھ کرتقر برفر مار ہے سے دورانِ تقر برکسی نے ایک چٹ بھیج دی۔ لکھا ہوا تھا کہ جولوگ ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہوگئے ، ان کا ذمہ دارکون ہے؟ شاہ جی نے پڑھا تو جوش میں آ کر کھڑے ہوگئے اور گرج کرفر مایا :

''سنو! ان شہداء کا میں ذمہ دار ہوں ،نہیں نہیں آئندہ بھی جو حضورِ اکرم مالیّنیّنِ کی عزت وناموں کی خاطر شہید ہوں گے، ان کا بھی میں ذمہ دار ہوں ہم بھی گواہ رہو (اور پھر آسان کی طرف منہ کر کے فرمایا) اے اللہ! تو بھی گواہ رہنا شہدا کا میں خود

ذ مه دار هون اور جب تک میمسکه طنبین هوتا ،اگر مین زنده ریااورموقع ملاتو پ*هر بهی* ایسا ہوگا۔اگرکل مسلمان میاں ملالٹینم کی جوتے کے ایک سے برقربان ہوجا کیں تو پھر بھی حق ادانہیں ہوگا۔ ان جملوں سے سامعین تڑی اُٹھے، لوگ دھاڑیں مار مار رونے لگے اورختم نبوت زندہ کے فلک شکاف نعرول سے فضا کونج اُٹھی۔ (بخاری کی ہاتیں ص: ۲۱ تا ۱۸) امیر شریعت عزم وہمت کے پیکر تھے۔ مسئلہ ختم نبوت کے دفاع اور رة مرزائيت كے لئے عزيمت كى كلغى لگائے ملك كے طول وعرض ميں پہنچے اس مبارك کام کووه این در مانده قوم کی تمام دیرینه بیاریون کا علاج ، دنیا مین سربلندی کا باعث، رحمت عالم مالليام كالفيام كي شفاعت كا ذريعه اورآخرت مين سرخرو كي كا زينه بحصتے تھے۔ يہي ان کا اوڑھنا تھا، اور بہی ان کا بچھوٹا تھا اور اس راہ پر چلتے ہوئے اینے مالک کی رفاقت کے پختہ احساس کے ساتھ انہیں نہ جیل جھکڑیوں اور دارورس کی پرواہ اور نہایئے مالک کی پناہ وسہارا ہوتے ہوئے کسی ظالم کےظلم وستم اور جبر وتشد د کا خطرہ تھا ..... عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک عشق ہے صہائے خام عشق ہے کاس الکرام

تذكره وسوانح سيدعطاءاللدشاه بخاري

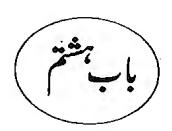

# وعوت وخطابت، قیدو بند کی صعوبتیں جیل کی یادیں اورعز بیت واستقامت کے دلچیپ واقعات

رب ذوالجلال کی بے شار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت خطابت بھی ہے۔
خطابت اس کا نام ہے کہ آپ بہترین کلام کے ذریعہ سے لوگوں کو متوجہ کریں۔ تمام
انبیاء کرام خطیب تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تو خطیب الانبیاء اور محموع بی منافیلیم المناوالخطباء ہیں۔ آپ منافیلیم ہی کی تربیت سے گلشن رسالت سے فیض یاب ہونے
والے نفوسِ قد سیہ نے خطابت کے وہ جو ہرد کھائے تاریخ جن کی مثال لانے سے قاصر

ہمارے اکابر میں سے ایک نام امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کا بھی ہے۔ جنہوں نے برصغیر پاک وہند میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا۔ امیہ شریعت سے مولانا محمطی جو ہرنے ایک مرتبہ عرض کیا۔ شاہ جی ایم اپنی تقریر میں جب لوگوں کوقورمہ اور پُلاؤ مہیا کرتے ہوتو انہیں یہ بھی کہرویا کرو کہ محمطی کی سوتھی روٹی بھی قبول کرلیا

کریں۔مولانا جوہرنے ایک مرتبہاینے اخبار میں لکھا کہ پیخف (امیرشریعت) خطیب نہیں ساحر ہے۔ شورش کا شمیری نے فرمایا۔ شاہ جی کے ہاں خطابت کے سوا دوسری تمام خصوصیتیں ثانوی تھیں بلکہ بالواسطہ یا بلا واسطہ خطابت ہی کی پیداوار تھیں جس طرح ہر بڑے آدمی کی خصوصیت اس کا نام لیتے ہی حافظے کی لوح پر آجاتی ہے۔ مثلًا غالب كا نام ليتے ہى ايك عظيم شاعر كا تصور بندھتا ہے۔اس طرح شاہ جي كي ذ ات خطابت ہے مختص ہوگئی وہ سرایا خطابت تھے۔شاہ جی پیدائشی خطیب تھے انہوں نے خطابت کواختیار نہیں کیا بلکہ خطابت نے انہیں اختیار کیا تھا۔ شورش نے شاہ جی کی خطابت کے بارے میں جومنظوم کلام کہاہے۔ پڑھتے جائے اور سردھنتے جائے۔ خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے سر چین چپجہا رہا ہے سروغا مسکرا رہا ہے حدیث سرو وسمن نجهاور، زبان شمشیر اس یه قربان مسیلمہ ایسے جعلسازوں کی نیخ وبنیاد ڈھا رہا ہے میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے ایسامحسوس کررہاہوں کہ جیسے کور یہ شام ہوتے کوئی دیا جھلملا رہا ہے خدا فروشوں کی خانقاہوں یہ ایک بجلی سی کوندتی ہے ہوا ہے گوتند وتیز لیکن جراغ اپنا جلا رہا ہے

(امیرشریعت نمبرص ۸۸)

حفرت امیرشریعت بجین ہی سے برااچھاقر آن پڑھے تھے۔حمزت مولا تا غلام مصطفیٰ قاسمی جوامیرشریعت کے استاد تھے۔امیرشریعت کی آواز سے اتنے متاثر تھے

شاہ جی کے قرآن کریم پڑھنے کا انداز جب عام ہوا تو شہر کے گلی محلوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ انہیں شبینوں پر بلانے لگے۔ گھروں سے نکل کریہ آوازگلی کو چوں اور پھر بازار تک آن پہنچی ..... ع دل سے نکلی درجاناں تک پہنچی

بها تقری<sub>ر :</sub>

آخروقت آیا کہ مسجد کے اردگرد کے لوگوں نے مولا ناغلام مصطفیٰ کو مجبور کیا کہ شاہ جی کو کھلے میدان میں تقریر کی اجازت دیں۔ چنانچہ پہلی تقریر اندرون گلوالی درواز ہ بازار کمہاراں میں ہوئی۔ دوسری تقریر کے لئے سید گلاب شاہ نامی شخص جومولا ناغلام مصطفیٰ کے معتقد تھے، شاہ جی کو امرتسر کی نواحی بستی سلطان ونڈ لے گئے۔اس طرح بیگل محلی، پھول بنااوراس کی مہک نے ساری فضا کو معطر کردیا۔

#### امامت :

سے ہور گئہت باد بہاری نے چن بردوش ہوکر لالہ وگل سے سرگوشیاں کیں اور محن چن سے ہوئے لالہ وگل اڑا کر لے گئی۔ شہنم کے آنسو چیختے رہے۔ نیم منح گاہی سر پیٹ کررہ گئی۔ گل بوٹوں نے لاکھ حصار کے مگر ہوئے گل اسیر نہ ہو تکی۔ کوچہ جیل خانہ کے عوام اپنی مسجد کے لئے پہم اصرار کے ساتھ مولا ناغلام مصطفیٰ سے شاہ جی کو ما تگ کر لے گئے۔ یہ 191ء کا واقعہ ہے۔

ہال بازار کے وسط سے شروع ہوکر کو چہ جیل خانہ رام باغ، پولیس تھانہ کے

سامنے ختم ہوتا تھا۔ دوسری طرف میوہ منڈی کی پشت اس کی ہمسامیتھی۔ اس طرف رام باغ کا بازار بھی اس کے سامنے تھا۔ اس قدروسیع آبادی کومبحد کی تنگ دامنی پر ہمیشہ گلہ رہا۔ لیکن شاہ جی کے خطیب منتخب ہونے پر مبحد کی وسعتیں اور مسدود ہو گئیں۔ میز مانہ لاسکی کا نہیں تھا اور نہ آلہ مبکر الصوت کا رواح تھا لیکن شاہ جی کی آواز دل اور کا نوں کو مطمئن کرتی رہی۔ نمازیوں نے مکان کی چھتوں تک کواپنی ضرورت کے لئے اینالیا تھا۔ (حیات امیر شریعت میں)

#### ر لحن دا ؤدی :

آپ کی بلیغ کا خاص وصف میتھا کہ آپ کتاب اللہ پڑھتے تھے۔ آپ حافظ سے ۔ قاری تھے۔ پھر قدرت نے آپ کولئن واوزی عطافر مایا تھا۔ آپ جب منبررسول ملائی پہنچو دہ کھو تر آن پڑھتے تھے۔ حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ آپ کے خالفین بھی آپ سے قرآن سننے کے لئے کشاں کشاں جلسوں میں آتے تھے۔ اور آپ جب اپنے مخصوص انداز میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تو لوگ تڑپ اٹھے۔ اور آپ جب اپنے مخصوص انداز میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تو لوگ تڑپ اٹھتے تھے۔ اور آپ جب اپنے میں تو صرف شاہ جی کا قرآن سننے آیا تھا۔

آپ نے وقت کی روش اور مبلغین وواعظین کی عام عادت کے خلاف منبر رسول ملائی آپ کے خلاف منبر رسول ملائی آپ کی ساری عمر قرآن کی خدمت میں ہی گزرگئی۔

آپ نے تبلیغ دین کوعام پیشہ درمبلغین کی طرح استحصال زر کا ذریعہ نہ بنایا اگرآپ چاہتے تو آپ تبلیغ کو' پیشہ' بنا کر اپنا گھر سونے کا بناسکتے تھے مگرآپ نے تبلیغ دین کواس کا صحیح مقام دیا۔اسے جہاد فی سبیل اللہ مجھا۔ تذكره وسواخ سيدعطاء الله شاه بخارى \_\_\_\_\_ تذكره وسواخ سيدعطاء الله شاه بخارى \_\_\_\_

#### ايفائع عهد كااجتمام:

ا بك د فعه ملتان راقم الحروف (امين گيلاني) سے ايفائے عہد كى اہميت يرفر مايا: سالکوٹ تقریر کرنے کا وعدہ دے چکا تھا کہ چوتڑوں پرایک بڑا سا پھوڑانکل آیا، پلستر وغیرہ باندھتار ہا، خیال تھا، جلدی بھٹ جائے گا، مگروہ تاریخ آگئی اور پھوڑا ہنوز اس طرح تھا۔ وہاں سے کچھ کارکن لینے کے لئے آ گئے ،مگر میرا حال دیکھ کر مایوں ہوگئے ، اس حال میں کیے لے جا کمیں ،اس طرف انہیں میہ پریشانی تھی کہ تقریر کا اعلان کیا جاچکا ہے، رات کو جلسہ ہے میں نے ان کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے کہا بھائی! اگر کسی طرح لٹا کر مجھے سیالکوٹتم لے چلوتو جیسے ہوتقریر میں کروں گا' چنانچہ انہوں نے کار کا بندوبست کیا اور مجھےلٹا کر سیالکوٹ لے گئے۔ میں نے کہا سٹیج پر میز کرسیوں کے بجائے جاریائی رکھوا کراس برگدا بچھوا دو۔گا ؤیکیےر کھدو، چنانچہ میں نے ایک کروٹ پر لیٹ کرتقریر کی۔ دوران تقریر جوش سے کچھ بیان کررہا تھا کہ اچا تک پھوڑ ا پھٹ گیا، بھوڑے پر ہاتھ رکھ کرای طرح تقریر کرتا رہا۔ جب تقریر کر چکا تو ساتھیوں سے کہالو بھائی جاری تقریر ہی جارے بھوڑے پرنشر کا کام دے گئے۔(بخاری کی باتیں ص:۹۲)

## شاه جي کودهمکي :

مولانا لال حسین اختر فرماتے ہیں، تقسیم سے قبل صوبائی الیکشن میں تخصیل دسکہ سے ایک مرزائی اُمیدوار بھی تھا۔ اسی اثنا میں چودھری عبدالغنی گھسن نے صاحبزادہ فیض الحسن صاحب سے جواس وقت گوجرانوالہ میں کسی علالت کے سبب صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کی اور کہا ڈپٹی کمشنر نے مجھے بلا کر ہدایت کی ہے کہتم اپنے صاحب فراش تھے ملاقات کی اور کہا ڈپٹی کمشنر نے مجھے بلا کر ہدایت کی ہے کہتم اپنے

موضع کے تمام ووٹ مرزائی اُمیدوارکو لے کردینا،اور مین نے ان سے پکاوعدہ کرایا ہے کہان کے حکم کی پوری طرح تعمیل ہوگ ۔ لہذا آپ بخاری صاحب کو کہددیں کہوہ ہمارے گاؤں میں مرزائی اُمیدوار کی مخالفت کرنے نہ آ کیں۔ نہوہ جاکراس کے خلاف ووٹ مانگیں۔اگرانہوں نے میری بات نہ مانی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عالم اور سید کے خون سے ہمارے ہاتھ بحرین۔ میرے اس مشورہ کواگر نہ مانا گیا تو پھر بات صاف ہے۔ دنیا پہلے ایک سید کی شہادت پر آج تک رورہی ہے، پھراسے بھی روئے گی۔ بہتریہی ہے کہوہ میری بات مان لیں اور میرے موضع کا زُخ نہ کریں۔

## جورات قبرمیں آئی ہے باہر ہیں آسکتی:

مولانا فرماتے ہیں صاحبزادہ صاحب نے جھے بلوا بھیجااور ساراواقد مِن وَعُن سنادیا۔اور کہااب سوچ بجھلو۔ساتھیوں سے مشورہ کر کے جیسا مناسب ہو،قدم اُٹھا کیں۔مولا نا بتاتے ہیں کہ شاہ جی کہیں دورہ پر تھے۔ہم نے مشورہ کر کے یہی طے کیا کہ ہمیں ان کی دھم کی سے مرعوب نہیں ہونا چا ہے۔ ور نہ مرزائی اُمیدوار کا میاب ہوجائے گا۔ہم نے گردونواح کے تمام رضا کا رول کو پیغام پہنچادیا کہ وہ جعداس موضع میں پڑھیں اور باوردی آ کیں۔ادھرہم نے شاہ جی کو تاردے کر بلایا اوراس موضع میں اعلان کروادیا کہ یہاں جمعہ مولا نالال حسین اختر پڑھا کیں گے اوراس کے بعد شاہ جی کی تقریب ہوگا۔شاہ جی کی تقریب ہوگا۔شاہ جی کی تقریب کے دونوں تشریف ہوگا۔ یہ تھیں اور شاہ جی کی تقریب کی میں میش کے دونوں تشریف کے آئے تو میں اور شاہ خی کی اور کہے دیگر احباب کار میں بیٹھ کر ڈسکہ کی طرف اس موضع کو روانہ ہوگئے۔ میں نے راست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کے راست میں شاہ جی کو مارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کو راست میں شاہ جی کو مارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کی دراست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کو راست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کا دراست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کے دراست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کا دراست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کا دراست میں شاہ جی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کو دی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کو دیا ہوگی کو دورانہ ہوگیاں ہو کو دیا ہوں کی کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔شاہ جی خاموثی سے سنتے کو دی کو دی خاموثی کے دورانہ ہو کے دورانہ کو کو دورانہ ہوگی کے دورانہ کو دورانہ کو کو دورانہ ہوگی کو دی خاموثی سے سنتے کی دورانہ کو دورانہ ہو کے دورانہ کو دی کو دورانہ کو دورانہ کو دورانہ کو دورانہ کو خاموثی سے دوران کو دورانہ کو دور

رہے۔ جب میں بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا شاہ تی ! کیا خیال ہے ہم نے وہاں جائے۔ جب میں بات ختم کر چکا تو میں نے بوچھا شاہ تی ! کیا خیال ہے ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ سے کیا یا غلط؟ فرمایا: مولوی صاحب جورات قبر میں آئی ہے وہ باہر نہیں بیات کی ۔ آ کتی۔

#### چھوڑ و اللہ کے سپر دکرو:

بہرمال ہم جب وہاں پنچ تو ہمارے سینکروں رضا کارباوردی پنج چکے تھے
اور سارے گاؤں ہیں گہما گہمی تھی۔ رضا کاروں نے استقبال کیا۔ ہم اُترے اور اسٹیج کی
طرف چلے۔ وہاں پنچ تو خاصا مجمع ہمارے انظار ہیں تھا۔ رضا کاروں نے چاروں
طرف سے جلسہ کو گھیر لیا اور اسٹیج کے گرد بھی بہت سے رضا کار بہرہ دینے لگے۔ جب
میں خطبہ کے لئے کھڑا ہوا تو پہلی تین صفیں ساری کی ساری خالفین کی تھیں۔ سب سلیح
تھے بندوقین کلہاڑیاں ٹو کے ہاتھوں میں لئے بیٹھے تھے۔ اس وقت بچھے موا خیال آیا
کہ ہم سے غلطی ہوگی۔ چا ہے تو یہ تھا کہ پہلی صفوں میں رضا کاروں کو ہٹھاتے ، تا کہ
کی ۔ شاہ جی نے فرمایا: اب جھوڑ وُاللہ کے سیرد کرواور خطبہ دو۔

کی ۔ شاہ جی نے فرمایا: اب جھوڑ وُاللہ کے سیرد کرواور خطبہ دو۔

میں نے ابھی خطبہ کے چندالفاظ کیے تھے کہ چوہدری عبدالغنی پہلی صف کے درمیان سے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا اور پکار کر کہا مولوی صاحب! وعظ بیشک کہو، جمعہ کی نماز پڑھاؤ ہم وعظ سنیں گے۔ نماز تمہارے بیچھے پڑھیں گے، مگریہ یا درکھو! اگر الیکٹن کے متعلق یا ہمارے اُمیدوار کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یہ بندوقیں کلہاڑیاں اور ٹوکے تمہارے سروں اور سینوں پر ہوں گے۔ ہم نے پہلے بتادیا ہے۔ بعد میں کوئی نہ کے کہ ہم نے زیادتی کی ہے۔ میے کہ کروہ بیٹھ گیا تو شاہ صاحب نے ایک دم میرا ہاتھ تھنچ کر

مجھے بٹھادیا اورا پسے جوش اور جلال سے کھڑے ہوئے کہ میں نے نہ بھی پہلے اور نہ بھی بعد میں ان کواپنے جوش اور جلال میں دیکھا۔ شاہ جی نے بغیر کچھ کے خطبہ مسنونہ شروع کر دیا۔ خطبہ کے بعد چند آیات قرآنی تلاوت فرما کران کا ترجمہ کیا۔ پھرا پسے پُر جوش اور والہا نہ انداز سے تقریر جاری رکھی کہ کسی کو پچھ ہوش نہ تھا جی کہ الیکشن کے موضوع پر آگئے اور جانی دشمن بیٹھے من رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے شاہ جی نے ایسی موضوع پر آگئے اور جانی دشمن بیٹھے من رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے شاہ جی نے ایسی بے خود کی اور بے ساختگی کے انداز میں گرج کرفر مایا:

وہ دیکھو! ملائکہ ہاتھوں میں قکم لئے اور سامنے رجٹر رکھے بیٹھے ہیں جو مسلمان اُمیدوار کو ووٹ دے گا، اس کا نام جنتیوں میں لکھیں گے اور جو مرزائی اُمیدوار کو دوٹ دے گا، اس کا نام جنتیوں میں لکھیں گے، لوگو! تہہیں خدا کی قتم ہے بتاؤ! تم کیا چا ہے ہو؟ جو چا ہتا ہے کہ ملائکہ اس کا نام جنتیوں میں لکھیں وہ ہاتھ کھڑا کردئے، جب بثاہ جی نے ورسے دیکھا تو پہلی کرے، یکدم تمام جمع نے ہاتھ کھڑے کردئے، جب بثاہ جی نے ورسے دیکھا تو پہلی تین مفیں جو خالفین کی تھیں، ان میں سے کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا۔

شاہ جی نے فورا للکارا: ''عبدالغیٰ' ہاتھ اُٹھا دے ورنہ مارا جائے شاہ جی تیرااور تیرے ساتھیوں کا نام دوز خیوں میں نہ آ جائے''۔

شاہ جی نے کھا یہ باڑعب انداز میں یہ جملے کے کہ عبدالغی نے حجے اپنا ہاتھ بلند کردیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے باقی ساتھیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کردیئے۔ پورا بنڈ ال اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہم لوگ بہ ہزار خاطر و مدارت وہاں سے کامیاب واپس آئے۔

## سنگ پرسنگ چلاؤته ہیں ڈر ہے کس کا ؟

بجرم عشق تو ام می کھند غوغایست

تو نیز برسر بام آکہ خوش تماشایست

بھرخالفین کوگرج کرفرمایا: تم بے شک پھر برساؤ اگر بخاری نام ہے تو قتل

ہونا منظور ہے کین پیغام حق کہہ کے جھوڑوں گا۔قتل ہونا سیدوں ، ہاشمیوں کے لئے

کوئی نئی بات نہیں۔ کر بلا میں بھی حق کی آ واز پرمسلمانوں ہی کے ہاتھوں رسول اللہ

مُنافِّینِ کے نواسے شہید ہوئے تھے ، میں بھی ای سیدالاقلین ولآ خرین سرور کا سکات فخرموجودات محمد رسول اللہ طاقین کی اواسہ ہوں ، حق کہوں گا اور حق کے اظہار سے ہرگز باز ندہ وں گا۔ تم برگز باز ندہ وں گا۔ تم برگز باز ندہ و سک بی سنگ پر سنگ چلاؤ تمہیں ڈر ہے کس کا

سینہ کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے میان کر مجمع پرسکوت کا عالم طاری ہوگیا، پھر ہاتھوں سے چھوٹ گئے، شاہ جی نے مسلسل کئی تھنٹے تقریر فرمائی، پھرانہی لوگوں نے شاہ صاحب اور ان کے شاہ جی اور ان کے

ساتھیوں کے لئے آرام وآسائش کا بندوبست کیا۔ نوجوان رضا کاربن گئے، اور سربرآ وردہ لوگ آ آ کرمعافی کی درخواست کرنے لگے۔ (بخاری کی باتیں ص:۵۳)

#### سكهون كوقرآن سنايا:

مولا ناعبداللطیف صاحب خطیب جامع مسجد گنبدوالی (جہلم) فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھلوگوں نے شاہ جی تک کو کٹھیالہ سیداں منڈی بہاؤالدین کے قریب ا یک قصبہ ہے، وہاں وعظ کے لئے بلوایا۔جلسہ سے قبل ہی جلال پور کے پیرفضل شاہ صاحب نے لوگوں کو اُکسایا کہ یہاں وہائی کا وعظمت ہونے دو۔ بخاری وہابی ہے، وہ آ رہا ہےلوگوں کے ایمانوں پر ڈا کہ ڈالے گا،لہٰذا کچھ بھی ہوجائے اس کا وعظ نہ ہونے دو۔لوگ لڑنے مرنے پر آمادہ ہوگئے۔جس تاریخ کو وعظ تھا شاہ صاحب ؓ حسب وعده منڈی بہاؤالدین اُترے تو اس وقت تک کوئی بھی شخص پریشانی اورخطرہ کے باعث لاری اڈہ پرشاہ جی کو لینے کے لئے نہیں آیا تھا۔ پچھ وقت گذراتھا کہ چند داعیان گھبرائے ہوئے پہنچے اور عرض کیا کہ شاہ جی! وہاں تو یہ قصہ ہو چکا ہے۔ شدید خطرہ ہے، اس لئے مجبور ہیں جلسہ ملتوی کردیں۔شاہ جی نے فرمایا:تم مجھے تا نگہ میں بنها كريبلے روانه كردواورخود بيجھے آئى تہارا كوئى ذمة بيں۔اگروہ وعظ كہنے پر ماريں گے تو میں مارکھا وُں گا۔شاہ جی تا نگہ میں بیٹھے شاہ جی کی جراً ت دیکھ کروہ لوگ بھی اللہ کے بھردے پر ساتھ چل پڑے۔ جب آ گے آ گے شاہ صاحب گاؤں پہنچے تو وہاں ایک گروہ فساد کی نیت سے کھڑا تھا، انہیں دیکھ کرشاہ جی نے گرج دار آ واز میں کہا السلام عليم \_دوسر عطرف ساتھ ہی کچھ سکھ بھی بغرض تماشا کھڑے تھے۔شاہ جی نے ان سے خاطب ہو کر فرمایا: میں قرآن سانا جا ہتا ہوں۔ گوردوارہ میں کچھ دیر کے لئے جگہدو گے؟ خداکی قدرت سکھوں نے خوشی ہے منظور کیا اور شاہ صاحب کو ساتھ لے کر گوردوارہ میں چلے گئے۔ پہلے سکھ تماشائی سے یہ درکھنے کہ یہ گوردوارہ میں کیسے قرآن سنائیں گئے، وہاں تک چلے گئے۔ شاہ جی نے وہاں قرآن سنایا، سکھادب سے سننے گئے، پھر''نور بھری'' والا قصہ سنایا، جو درج ذیل ہے، شاہ صاحب کے خلوص نے وہ اثر دکھایا کہ اب سب مسلمان نادم تھے، اور آنو بہا رہے تھے۔ شاہ جی سے اپنی حرکت پر معذرت خواہ ہوئے اور شاہ صاحب کا میاب و کامران واپس لوٹے۔

#### سُر مملكانة آيامول:

نورجری نورجری کی حکایت اس طرح بے جس کی مثال دے کرشاہ صاحب نے سامعین کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ فرمایا کی گاؤں بین ایک نورجری نام کی عورت رہتی تھی، نہایت برصورت اور کریہ المنظر ججرہ چیک زدہ رنگ تو ہے کی طرح کالا، کوئی اس کارشتہ نہیں مانگاتھا، وہ پریشان رہتی تھی۔ اس نے ایک نابینا سے تعلق پیدا کرلیا، اور اس سے کہا حافظ جی اگر آپ کی آئکھیں ہوتیں تو جھے دیکھ کر جھ پرضرور عاشق ہوجاتے، میراچرہ گلاب کی ماننداور آئکھیں ہرنی کی طرح ہیں۔ غرض اس نے مافظ کو اینا گرویدہ کرلیا اور ہرطرح سے عیش کرنے گئی، ایک دن اچا تک اس نے ایک اور اس مرمہ لے لوہر مرم نے دالا سرم، 'نورجری پریشان ہوئی کہ آواز خافظ جی نے سن کی تو وہ ضرور سرمہ خرید لے گا، اور اگر اس کی بینائی واپس آگریہ آ واز حافظ جی نے سن کی تو وہ ضرور سرمہ خرید لے گا، اور اگر اس کی بینائی واپس آگر تو جھے جو تے مارے گا کہ تو اپنے مصنوی حسن کی تعریفیں کر کے جھے لوئی رہی۔ وہ بھاگی اور جاکر سرے والے سے کہا کہ تھیم اجی واقعی سرمہ اندھوں کو بینائی دے دیتا

ہے، اس نے کہا کہ آ زما کرد مکھلو، نور بھری خوفز دہ ہوگئ، اپنے عیش کو بچانے کے لئے کھیم سے ساری شیشیاں خرید لیں اور اسے واپس کردیا، تا کہ نابینا جس کے سرپروہ عیش کردہی تھی کہیں بینانہ ہوجائے۔

شاہ صاحب نے فرمایا: اے قصبے والو! تم سب نابینا ہو، تمہارے بیراور صاحبز ادگان نور بھریاں ہیں، اور میں سرمہ بیچے والاحکیم، تمہارا بیر مجھے اس لئے یہاں آنے نہیں دیتا تھا کہا گرتم نے سرمہ لگالیا، آنکھوں کا نور واپس آگیا تو ان نور بھریوں کے حسن کا پول کھل جائے گا اور تمہارے سر پر جوعیش کررہے ہیں، ختم ہوجائے گا۔ آج میں تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگانے آیا ہوں تا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوجا کیں اور میں تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگانے آیا ہوں تا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوجا کیں اور میں تمہاری آنکھوں میں سرمہ لگانے آیا ہوں تا کہ تمہاری آنکھیں روشن ہوجا کیں اور میں تعروہ جرے دیکھ سکو۔ (بخاری کی باتیں سرمہ کا

## مفتی محمدت صدارت کی کری پر:

امرتسر میں ایک دفعہ کی بات پر ہندومسلم کھنچاؤ پیدا ہوگیا، شاہ بی آنے فی مسلمانوں کا رعب قائم کرنے کے لئے ایک چوک میں جلسہ رکھ دیا۔ مفتی محمد حسن صاحب شاہ بی سے قبل جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ انہیں صدارت کی کری پر بھا دیا اور تلاوت قرآن پاک اور نظمیس وغیرہ ہوگئیں۔ مفتی صاحب مرحوم نے ویکھا کہ شاہ بی صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے تو خود تقریر فرمانے گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ شاہ صاحب ابھی تک تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ دراصل تقریر تو بخاری صاحب کی ہے، میں تو وقت گزار نے کے لئے بچھ کہہ رہا تھا۔ شاہ بی تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب یہ کہہ رہا تھا۔ شاہ بی تشریف لے اسل تقریر فرمائیں گے اور یہ بھی عذر فرمایا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لئے بچھے جانے کی جازت دے دی جائے۔

## جب تقرير كاطلسم ثوثا:

(مفتی صاحب عرصہ ہے یاؤں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ بالآ خرایک یاؤں کٹوانا پڑا تھا) چنانچہ ایک رضا کا رتا نگہ لینے چلا گیا۔شاہ جی کی تقر برشروع ہوگئی ،اس وفت چونکه' مندومسلم' مناقشت کا سوال تلها،تقریر ابتدا ہی میں سحر آفریں انداز اختیار کرگئے۔ آ دھ یون گھنٹہ گزر گیا مگر حضرت مفتی صاحب سرایا توجہ بن کرشاہ جی کی تقریر میں کھوئے ہوئے تھے، انہیں اپنی تکلیف کا احساس تک ندر ہا۔تقریر میں اس وقت ساہ جی حضرت عمر کے ایمان لانے کا قصہ نہایت بارعب اور دلفریب انداز میں بیان فرما رہے تھے اور جذبات میں ڈویے ہوئے تھے۔ جب شاہ جی نے فر مایا کہ حضور مالٹیم کے عمر کا دامن کھینچ کر فرمایا: ''عمر ایک نیت ہے آیا ہے اور حضرت عمر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کراظہارِ ایمان کردیا، جس پر دارِ ارقم" میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ نے اللہ ا کبرکانعرہ بلند کیا۔اس موقعہ پرمجمع نے بھی نعرہ تکبیراللہ اکبر بلند کیا۔نعرہ کے بعدایک دم بازار کی ایک طرف سے شوراُ ٹھااور گھوڑے کے بے تحاشا بھا گئے کی آ واز آئی ، پچھلوگ تحقیق کے لئے بھا گےتو پیۃ چلاجس رضا کارکوتا مگہ لینے کے لئے بھیجا تھاوہ تا نگہ لے كرآيا اورتقريريين ايبا كهو گيا كه مفتى صاحب كواطلاع ديناياد نه ريااور حضرت مفتى صاحب بھی ایسے بھولے کہ کس سے بوچھا تک نہیں کہ ابھی تک تا نگہ کیوں نہیں آیا؟ تا نکے والا بیں پچیں منٹ انظار کرنے کے بعد خود آیا کہ انٹیج والوں سے پوچیوں کہ سواری کیوں نہیں آئی مگرخود تا نگے والا بھی تقریر کے سحر میں آ گیا، اب تا نگہ تنہا کھ اتھا، اجا تک فلک شکاف نعرہ اللہ اکبر سے گھوڑا ڈر کر بھا گا تو پیطلسم ٹوٹا اورمفتی صاحب تشریف لے گئے۔(بخاری کی ہاتیں ص:۱۰۲)

## مندوار کیوں سے خطاب:

تقسیم سے بہت قبل لا ہور میں ایک پبلک جلسہ میں شاہ جی تقریر کے لئے تشریف لائے ، تو اس وقت کچھ ہندولڑ کیاں ما ٹک کے آگے آزادی کا کوئی گیت سنا رہی تھیں (جلسہ غالبًا کا گریس کی طرف سے تھا) جب وہ گیت گئیں اور شاہ جی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ان بچیوں کوئا طب کر کے فرمایا:

بیٹیو! تہارایوں مردول کے سامنے آزادی کے گیت سنانے ہے آزادی نہیں مل سکتی، اگر آزادی کے لئے کچھ کام کرنے کی تڑپ ہے تو کام میں بتا تا ہوں۔ جاؤجا کرمسلمان بہنوں کو یقین دلاؤ کہتم ان کوا چھوت نہیں سمجھتی ہو۔ایے عمل سے انہیں دکھادو کہتم انہیں اپنی بہنیں مجھتی ہو،اگرتم نے ایسا کیا تووہ بھی تمہارے ساتھ مل کر عورتوں میں آ زادی کی روح بیدار کریں گی۔اوراینے مردوں سے کہیں گی کہ جاؤتم راهِ آ زادی میں جان کی بازی تک لگادو، اگر جہاد آ زادی میں شہیر بھی ہو گئے تو ہم تمہاراماتم نہیں کریں گی بلکہ فخر ہے سراُ ٹھا کر کہیں گی کہ دیکھلومیرا خاونداور میرا بھائی اور میرابیٹا مردانہ واروطن کی عزت اور انسانیت کی سربلندی کے لئے جان کو قربان کر گیا۔ یول گیت گانے سے آزادی کی منزل قریب نہیں ہوسکتی، پھر دورانِ تقریر فر مایا: حدِ نگاہ تک انسان ہی انسان بیٹے ہیں، کیاا چھا موقع ہے، اللہ میاں پینہ کہ بخاری کچھے ایسےایسے مواقع فراہم ہوئے تونے میراپیغام کیوں نہ پہنچایا۔ میں آج تمہیں قرآن سناتا ہوں۔ سنواللہ میاں کیا فرماتے ہیں، پھر قرآنِ پاک کی تلاوت فرمائی اور ہندو مسلمان ،سکھسب کوسمجھایا کہانسان پراللہ کے کیا کیا حقوق ہیں۔اللہ وحدہ لاشریک ہاوراس کے سواکوئی پرستش کے لائق نہیں۔شاہ جی دو تھنے تک قرآن سناتے رہے، اس کا ترجمہ اور تفیر کرتے رہے۔ بلاتمیز فدہب وملت جمع کا جمع لوٹ پوٹ ہور ہاتھا۔
جب جلہ ختم ہوا تو واپسی پرمیرے آئے تین سکھ جارہے تھے، ان میں سے ایک بولا،
یار تھم جاؤ، جھے کہیں پیشاب سے فارغ ہولینے دو۔ مولوی صاحب اگر چہمیں ہی بھگو کر جوتے لگارہے تھے، مگر ایسا مزا آر ہاتھا کہ میں پیشاب کرنے کے لئے نہیں اُٹھا کہ میں پیشاب کرنے کے لئے نہیں اُٹھا کہ میں بیشاب کرنے کے لئے نہیں اُٹھا

## بندے كاالله ہے تعلق:

فرمایا: الله اور بندے میں کم از کم اتناتعلق تو ہونا جائے، جیسے کسی مال کا بیٹا معمول کےمطابق گھرنہ آئے تو وہ بے چین ہوکرای کی راہ دیکھتی ، بھی کھڑ کی پر ، بھی دروازے پر، جب زیادہ بے چینی برھتی ہے تو اس کے ملنے والے لے دوستوں سے پوچھتی ہ، وے پترا تو میرا عبدالرحمان تے نہیں ویکھیا، لینی اے بیٹے! تم نے میرے عبدالرحنٰ کوتونہیں دیکھا، وہ ساتھ ساتھ گھرکے کام کاج بھی کرتی جاتی ہے، دوسرے بچوں کو کھانا بھی دیت ہے، ان کی دوسری ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہے مگر سب ہے اویر بی او پر اصل اس کا جی عبدالرحمٰن کی طرف ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح بیعورت سارے کام کرتی جاتی ہے، گراصل میں اس کا دھیان ، اس کا دل ، اس کی توجہ عبدالرحمٰن كى طرف ہوتى ہے، كم ازكم بندے كاتعلق ابتا تو الله تعالى كے ساتھ ہوتا جا ہے كه وہ سب دنیا کے کام کرتا رہے، مگراس کی توجہ، دھیانِ دل اپنے اللہ کی طرف ہو، شاہ جی تو حید یوں سمجھا رہے تھے کہ دل سینوں میں تو حید کے نور سے روثن ہور ہے تھے ،ور ميرى توبيه كيفيت ہور ہى تقى ، جى جا ہتا تھا الله مياں كا دامن تھام كر چل مجل كرروؤں \_ (بئارى كى ما تين ص: ١٣١١)

مولاناسیداحمد شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں، میں اس تقریر میں موجود تھا،
جس میں سورة صافات کی پارہ نمبر ۲۳ کی آیت '' فکما ظئنگھ بیر بّ العلیمین ''کا ترجمہ یوں فرمایا، پستم نے تمام مخلوقات کے مالک کے لئے کیار کھا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا: حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کوراور است پرلانے کے واسطے کوشش فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تم لوگوں نے عبادت اور بندگی جب غیر اللہ کے لئے دوار کھی ہوتا واللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص تھی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص تھی، تو جب وہ بھی میں دون اللہ کے واسطے ہوگی تو بتا والب رب العلمین کے سامنے کون ساتخنہ پیش کرکے اس کی خوشنودی کا تمغہ حاصل کرو گے۔

### تقرير كے ايمان افروز اقتباسات:

امام بخاري، امام ما لكّ، امام شافعيّ، ابن تيميّه، غز اليّ ياحسن بقريّ بهي نبوت كا دعويٰ كرتے تو كيا ہم انہيں نبي مان ليتے ؟ علي وعوىٰ كرتا كہ جسے تكوار حق نے دى اور بيني نبي مَا الْمُلِيَّامِ نِهِ وَي مسيدنا ابو بكر صديق "مسيدنا عمر فاروق اعظم اورسيدنا عثان مجمى دعوى کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا، ہرگز نہیں،میاں ملاٹیئے کے بعد کا ئنات میں کوئی انسان اییانہیں جوتخت نبوت پر سج سکے اور تاج امامت ورسالت جس کے سر پر ناز كرے، وہ ایک ہی ہے جس كے دم قدم سے كائنات میں نبوت سر فراز ہوئی۔ ( بخاری کی یا تیں ص: ۱۵۲)

# ہم کسی اینے کام کوتونہیں جارہے: ایک دفعہ تقریر میں فرمایا:

جس نے میرے نبی ملاقلیلم کوایک بارد مکھ لیا، پھروہ انہی کا ہوگیا۔ سینے پر بقرر کھے گئے، ری گلے میں ڈال کر کھنیٹا گیا، آگ میں ڈالے گئے، سولی پر لٹکائے گئے، آ زمائش کی ہربھٹی میں ڈالے گئے ، مگر ثابت قدم نکلے، یائے ثبات میں لغزش نہ آئی۔میرے نبی کا دامن ہاتھ سے بنہ چھوڑا، پھر للکار کر فرمایا: بیہ خیال نہ گزرے کہ ابوجہل نے بھی تو دیکھا تھا، ہاں ہاں بھی یوں نہ سوچ لینا ابوجہل نے اپنے بھینیج کو دیکھا ہوگا،اس کی نگاہ میرے نی ماکٹیڈ کم پرنہیں پڑی۔

مولا ناعبدالرحمٰن صاحب میانوی فرماتے ہیں، ایک دفعه شاه صاحب اور میں مظفر گڑھ کے ایک قصہ میں وعظ کے لئے جار ہے تھے، راستہ کیا' کڑا کے کی دھوپ پڑ رہی تھی،شدیدگرمی کا موسم تھا، دوڈیڑھ میل آگے بیدل جانا تھا،تھوڑی دور چلے کہ مجھے بہت گھبراہٹ محسوں ہوئی۔ میں نے کہا شاہ جی بیدھوی اورگرمی کا عالم اورابھی کتنی دور

پہنچنا ہے، کیا بنے گا؟ یہ من کرشاہ جی نے مجھے تو کھے جواب نہ دیا، ایک دم آسان کی طرف منداُ تھا کرکہا: "جم کسی اپنے کام کوتو نہیں جارہے"۔

چند منٹول میں دیکھا ہوں کہ جہاں دوردورتک بادل کا نشان نظر نہیں آتا تھا، وہاں پر طرف بادل گھر گھر کر آنے لگے، نہوہ گرمی رہی ، نہوہ دھوپ، مزے کا موسم ہوگیا۔(بخاری کی باتیں صن ۳۰)

## بحلى كاكر كاتفايا صوت بادى:

صوفی شیر محمر صاحب جھنگ صدر، ریاست بٹیالہ راج گڑھ کے مہاجر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ:

مرحوم كاييشعرمترنم لبجه ميل پرها .....

وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
ابھی اتنا ہی کہا تھا، وہ بجلی کا کڑکا تھا تو اس زور ہے بجلی کا کڑکا ہوا کہ مجمع
کانپ اُٹھا۔صوفی صاحب کہتے ہیں اگر چہاہے اتفاق پرمحول کیا جاسکتا ہے، گرلوگوں
کواس وقت ایسامحسوس ہوا جسے بجلی نے شاہ جی کے اشار سے پرتڑپ کر، مجمع کو جیرت
زدہ کردیا ہو۔ (بناری کی با تیں ص ۱۳۲۱)

## ير كينے برے نازك بيں:

تقتیم ہند ہے گئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں حفزت شاہ صاحب کے ساتھ ہزارہ کے علاقہ میں گیا، یادنہیں رہا کون ساقصبہ تھا؟ تقریر دو پہر کے وقت تھی، شاہ صاحب تقریر کے لئے اُٹھے، خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

حضرات! آپ کومعلوم ہے کہ ہم اپنے ملک سے فرنگی کو نکالنے کی فکر میں ہیں اور میری اکثر تقریب اس موضوع پر ہوتی ہیں۔ میری تقریب کا پہلا حصہ ایسے مؤنسوع پر ہوگا کہ آپ حضرات کے وہم و گمان میں بھی وہ موضوع نہیں ہوگا، ہاں تقریب کا دیسرا حصہ فرنگی سامراج کی جڑوں کواس سرز مین سے اُ کھاڑو یے کے لئے ہی ہوگا، وی خوش نے یا آئی صح منہ اند ہیرے جب میں قضائے داجت کے لئے باہر گیا، تواج نگ تو نگاہ پڑی کہ بیجی ہیں، میں فوراً پاٹا اور ان سے دورا یک گڑویٹ کے ایک جگہ اس منرورت سے لئے بیٹھی ہیں، میں فوراً پاٹا اور ان سے دورا یک گڑھ ہیں اُکھ کے خوش گی، دورا یک گڑھ ہیں اُکھ کے خوش گی،

ای لئے پہلاموضوع ای واقعہ کو بنا ناپڑا، پھر بڑے در دمندانہ کہجہ میں یکار کر فر مایا: اے پٹھانو!تم تو ہوی غیرت مندقوم کہلاتے ہو، کیاتم اپنی بیٹیوں کے لئے اپنے گھر میں گز بحرجگہ ہیں مختص کر سکتے کہ وہ بیچاریاں تحفظ کے ساتھ اس ضرورت انسانی ہے فارغ ہوسکیں ، میں کہتا ہوں تمہیں اگران کا بیا گندسروں پر اُٹھا کر کہیں یا ہر پھینکنا پڑے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ گھروں سے باہر جاکر بیضرورت بوری کریں، پھرعورت کا احترام اس کی شرم وحیا،اس کے تحفظِ ناموس بروہ کچھ عقلی اور نقتی دلائل دیئے کہ لوگ جیخ چنج كررونے لگے۔ كئى بزرگوں نے أٹھ أٹھ كر پگڑى گلے میں ڈال كر ہاتھ جوڑے اور فرياد كى شاه جى! بس يجئة أئنده ايبانبيس ہوگا۔ مجھےاس تقرير كاايك حصه ابھى تك ياد ہے، فرمایا ہائے وہ بیٹیاں! تم جس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ دے دو، وہ اُف کئے بغیر تمہاری پکڑیوں اور داڑھیوں کی لاج رکھنے کے لئے ان کے ساتھ ہولیتی ہیں،سسرال میں جب میکے کی یاد آتی ہے، جھی جھی کررولتی ہیں، بھی دھوئیں کے بہانے آنسو بہا کر جی ہلکا کرلیا، آٹا گوندھتے ہوئے جو آنسو بہتے ہیں وہ آئے میں جذب ہوجاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان روٹیوں میں اس بیٹی کے آنسو بھی شامل ہیں، غیر تمندو!ان کی قدر کرو، بیآ سینے بڑے نازک ہیں۔(ماخوذ از بخاری کی باتیں ص:۱۲۰)

#### نرالابيان نرالي شان :.

روز تامهزمیندار جولائی کاوائ میں ایک مضمون نگار لکھتا ہے:

وقت چلا جاتا ہے واقعات نقش بہ جمر رہتے ہیں۔ ایک وفعہ سیالکوٹ میں حضرت امیر شریعت کی تقریر کا انتظام ایک مندر کے طویل وعریض احاطہ میں کیا گیا۔ سیالکوٹ کے لوگ آپ کی تقریر کے عاشق تھے۔ اتنا مجمع ہوا کہ سیالکوٹ کی تاریخ نے سیالکوٹ کی تاریخ نے

شایدی دیکها ہو۔خصوصاً ہندواتی زیادہ تعداد میں آپ کی تقریر سننے آئے تھے کہ مسلمانوں ہے بھی ان کی تعداد زیادہ تھی۔آپ کی تقریر کا موضوع تھا۔" ہندوستان کی آزادی" انقلاب زندہ باد کے فلک بوس نعروں میں آپ کی تقریر شروع ہوئی۔ غیر ملکی حکومت کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے گفتگو کا ریلا اس موڑ پر پہنچا کہ ہمارے حصول مقصد کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے گفتگو کا ریلا اس موڑ پر پہنچا کہ ہمارے حصول مقصد کے راستے میں مضبوط روڑ اکونسا ہے۔

منجلہ اسباب وعلل بیان کرتے ہوئے ہندوؤں کی تنگ نظری کا ذکر آیا۔ مجمع میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور تقریر سیالکوٹ کے ایک عظیم الثان مندر میں ہور ہی تھی۔ ہندوؤں کا ایک جم غفیرتقریر سننے کے لئے موجودتھا۔حضرت ؓ نے ہندوؤں کی تنگ نظری پرسیر حاصل تبھرہ کیا۔ آپ نے نہ صرف ہندوؤں کے مذموم اخلاق کو تفصیل سے بیان کیا بلکہان کی ندہبی تک نظری کو بھی بیان کر کے اسلام اور ہندوازم کا مقابلہ کیا۔ ہندو مجمع مارے شرم کے یانی بانی ہورہا تھا۔ اور مسلمان فلک شکاف نعرے لگا رہے تھے۔ ''اسلام زندہ باد''''امیرشربعت زندہ باد' شاہ جی نے اس مجمع میں جو کچھ فرمایا وہ ان کُ شان خصوصی تھی۔ ورنہ اگر کوئی دوسرامسلمان لیڈراس قتم کا تبھرہ کرتا تو تنگ نظر ہندولل ومقاتلہ کے لئے تیار ہوجاتے لیکن وہاں ایک شان ہی نرالی تھی ۔شاہ جی کی زبان فیض ترجمان سے جو کچھنکل رہاتھا۔ ہندوزبانِ حال سے اس کی تقیدیق کررہے تھے۔ اور اندر ہی اندرشرمسار ہور ہے تھے۔تقریر کے بعد جوغالبًا ڈیڑھ دو بجے ختم ہو کی تھی ہندو ہاتھ جوڑ کرآپ کی تعظیم کررہے تھے۔اور ملال کا کہیں نام ونشان تک نہیں تھا۔ورنہ کیا کہ مجال ایسے مجمع میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہو ہندوازم کے خلاف کوئی مسلمان لیڈر ابک لفظ تک کہہ سکے

## مندو بھی قرآن سنتے:

ایک دفعہ حضرت امیر شریعت بٹالہ، گوداسپور تشریف لائے ہندوؤں کا ایک جمع حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور خواہش ظاہر کی کہ حضر را آئ ہمیں کچھ سنا کیں۔ آپ نے فرمایا کیا سناؤں میں تو قرآن جانتا ہوں۔ انہوا نے جمیں کچھ سنا کیں۔ آپ نے فرمایا کیا سناؤں میں تو قرآن جانتا ہوں۔ انہوا نے عرض کیا ہمیں بھی قرآن سنا ہے۔ ہم نہایت شوق سے قرآن سنیں گے۔ آپ۔ کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ کی تشری و تو ضیح اس انداز سے بیان کی کہ ہندو جمع عش عش کا اٹھا۔ آپ کی تقریر تقریباً دو گھنے جاری رہی۔ اور وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ اس کے بعد جب بھی قادیان سے بٹالہ آتے تو لوگ خواہش کرتے کہ بھی حضرت امیر شریعت کی بعد جب بھی قادیان سے بٹالہ آتے تو لوگ خواہش کرتے کہ بھی حضرت امیر شریعت کی بھر بٹالہ تشریف لا کیں اور ہمیں و بھی لا الہ الا اللہ کی تشری کو تو ضیح سنا کیں۔ حضرت کے طفیل وہ لوگ ساتھیوں کی بھی بہت تعظیم و تو قیر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ بی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آھین

#### خطابت كاسحر:

شاہ بی اردو زبان کے سب سے بڑے خطیب سے اللہ نے اللہ نے انہیں کن داؤدی عطا کیا تھا۔ قرآن پڑھتے تو سامعین دم بخو درہ جاتے اور تقریر کرتے تو گویا گلتان کھل جاتا۔ خاص انداز اور ترنم سے برکل شعر پڑھتے تو سامعین پھڑک جاتے۔ بسااوقات ایسا ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع ہوتی اور ضبح کی اذان تک جاری رہتی ۔ یول معلوم ہوتا تھا جسے مجمع زنجیروں سے بندھا بیٹا ہے اکتا کر اٹھ بیٹھنا تو دور آگی بات ہے کوئی اپنی جگہ سے ال بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جسے سامعین پرمقرر نے جادو کردیا ہے۔ اکثر ایسا ہوا مخالفین ہے ارادہ لے کران کے جلسوں میں آتے کہ آج

ارورگز برد کریں مے مگر شاہ جی کی خطابت کاسحرانہیں دنیا و مافیہا ہے ایسا بے خبر کرتا کہ ا کسی مسئلے پر ہاتھ اٹھانے کو کہتے تو پیخالفین بھی بے اختیار ہاتھ اٹھا دیتے۔شاہ جی ں اس طلسم کاری کے بارے میں خان غلام محمد خال لوندخوڑ کی روایت بڑی دلجسی بان کا کہنا ہے میں نے نہتو شاہ جی کود یکھا تھا نہان کا معتقدتھا میرانیای مسلک بھی ن سے مختلف تھا۔ ایک د فعہ عشاء کے وقت دلی در دازے کے باہر سے گزرا تو شاہ جی زر کرر ہے تھے میں بڑے ضروری کام کے سلسلے میں جار ہاتھا مگراس خیال ہے رک لیا کہ جس مقرر کی دھوم ہےاہے یا نج منٹ سن لینا جا ہے۔میری عادت یہ ہے کہ میں لیے میں ایک جگہ بیٹے نہیں سکتا۔خود اپنے جلسے میں بھی گھوم پھر کر دیکھتا اور سنتا ہوں۔ ں یانچ منٹ ان کی تقریر سنتار ہا پھر سوچا تھوڑی دیراور سن لوں تقریر کاسحرتھا کہ کھڑ ہے المرے بیٹھ گیا۔ بیٹے بیٹے تھک گیا تولیث گیا اور لیٹے لیٹے ساری رات تقریر سنتار ہا۔ یے حواس کم ہوئے کہ اپنا کام ہی بھول گیا۔ یہاں تک کہ سبح کی اذان بلند ہوئی۔شاہ مانے تقریر کے خاتمے کا اعلان کیا تو خیال آیا کہ اوہ وساری رات ختم ہوگئی۔ تب پیتہ جلا بخص تقریز ہیں کرتا جاد وکرتا ہے۔

کانوں میں گونجے ہیں بخاری کے زمزے بلیل چبک رہا ہے ریاض رسول میں

#### بيندهي كال مجه كرهي ها:

شاہ جی ہرسال جون اور جولائی کے بیتے ہوئے موسم میں جب کہ یہاں (ڈیرہ غازی خان) کا کسان اور مزدور پیشہ طبقہ صل کی کٹائی اور بٹائی سے فارغ ہوتا قا،اس ضلع میں تشریف لے جاتے۔شہری آبادیوں سے دورآباد کاروں کی بستیوں میں تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وی دیں اور بیس بیس کوس ہے آئے دو پہر کے وقت ان کی زبان میں خطاب کرتے۔ دیں دیں اور بیس بیس کوس ہے آئے ہوئے دیہاتی شاہ جی کی باتیں سنتے۔ گھنٹوں خطاب کرنے کے بعد شاہ جی ان سے سوال کرتے۔ "مینڈھی کائی گال سمجھ گدھی ہا"۔ (میری کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوال کرتے۔ "مینڈھی کائی گال سمجھ گدھی ہا"۔ (میری کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے گاری او شاہ جی کہدویا" سائیس کو" (یعنی کوئی نہیں) تو شاہ جی کھراس ایک دیہاتی کوشم سے ای طرح گھنٹوں خطاب کرتے۔ جب تک یورا مجمع بات سمجھ نہ لیتا تقریر ختم نہ کرتے۔

#### تنسي برس دعوت كاايك بى انداز:

اں طرح زندگی کے تمیں برس مسلسل ڈیرہ غازی خان کے عوام کومختلف اوقات میں خطاب کیا۔جس کا نتیجہ ہیہ ہوا کہ تمن داروں نے کتے اور سوروں کی برورش سے تو بہ کرلی۔اس علاقہ کے وڈیروں سے روپیہ لے کرغریب مسلمان لڑ کیوں کو ہندو سا ہو کا روں کے چنگل سے نجات دلائی۔شہری اور دیہاتی مسلمان کومجبور کیا کہ شریعت کی رو سے اپنی جائیدداد میں لڑ کیوں کو بھی حصد دیں۔ قانون تو تبدیل نہ ہوسکالیکن ڈیرہ غازی خان اور ضلع مظفر گڑھ کے اکثر لوگوں نے شریعت کی اس قانون کی پیروی شروع کردی۔شاہ جی جن دنوں اس علاقے کا دورہ کرتے ،تو گرمی کی شدت سے ان کے تمام جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکل آتیں۔اس کے باوجود دور دراز ایس ہے آب وگیاہ بستیوں میں جاتے جہاں کےلوگ یانی کی قلت کی وجہ سے مجبور ہو کر جو ہڑ کا یانی یتے اور کھانے کے لئے انہیں پیاز، اجار یا مسور کی دال میسر تھی۔ جن گھروں میں گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی، شاہ جی نے ان گھر اِنوں سے میہ کہہ کر ہمیشہ اجتناب کیا۔

مالانکہ بیشلع پیر پرتی ہیں پنجاب کے تمام اصلاع پر سبقت رکھتا ہے اور شاہ جی جا ہے تھے۔ علاقے جی جا ہے تھے۔ علاقے کے تمن دار انہیں سونے کے برابروزن کرتے لیکن وہ دیہا تیوں کے ساتھ کھاتے ہیے اور انہی کے گھروں میں تھہرتے، جہال ایک طرف ڈھور ڈنگر بندھے ہوتے اور تمام کمرہ گو برکی بد ہو سے اٹا ہوتا گرشاہ جی کی بیشانی پر بھی شکن نہ بڑتی ۔ تمیں برس ای جدوجہد میں گزرے جس نے اسلام اور انسانیت کے حق میں بہتر نتائج پیدا کیے۔

## بہلی سیاسی تقریر:

وسمبر 1919ء میں ہندوستان کی تینوں بڑی جماعتوں بیشنل کا تگریس مسلم لیگ اور خلافت کا نفرنس نے امرتسر میں سالانہ جلسے منعقد کیے۔ اسی پلیٹ فارم پر مولانا شوکت علی کی صدارت میں عطاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی پہلی معرکۃ الآراسیاسی تقریر کی اس تقریر کی اشر آفرینی کا بی عالم تھا کہ تحریک خلافت کے لئے دس لا کھرو پے کی خطیرر قم جمع ہوگئ مولانا محمع کی جو ہرنے اپنے اخبار میں ان کی بے عد تعریف فرمائی۔

## ابوالكلام آزاد كي حمايت مين تقرير:

امرتسر سے باہر پہلی مرتبہ فروری اعلاء میں کلکتہ میں تشریف لے گئے جہاں کا تکریس کا سالانہ اجلاس ہور ہا تھا۔ وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی تجویز کردہ ترک موالات کی تائید میں ایک پرشکوہ تقریر کی جس سے ان کی خطابت کی دھاک بیٹھ گئ اور وہ صف اول کے رہنماؤں میں شارہونے گئے۔

## برطانوی استِعار کےخلاف مسلسل جہاد:

انہیں دنوں شاہ تی نے گجرات (پنجاب) میں آزاد ہائی سکول قائم کیا جس کا افتتاح مولانا آزاد نے کیا۔ ساتھ بی ضلع بحر میں خلافت کمیٹیاں قائم کیں اور جگہ جگہ تقریریں کر کے عوام میں انگریز اور غلامی کے خلاف آگ لگادی۔ آخر کار ۲۷ مارچ 19۲۱ء کو آجھی رات کے وقت انہیں دفعہ ۱۹۲۳ الف کے تحت گرفار کرلیا گیا اور ۱۹۸پریل کو امر سر کے ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے تین سال کی قید با مشقت سادی اس میں امر سر کے ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے تین سال کی قید با مشقت سادی اس میں تین ماہ قید تنہائی کے تھے۔ اس قید نے شاہ جی کو انگریزی حکومت کا مستقل باغی بنادیا اور دہ ۱۳ اگست برطانوی استعار کے خلاف مصروف جہاد رہے۔ اس دوران تقریباً دس ہرار (۱۰۰۰) تقریبیں کیس اور انگریزی حکومت کی نئے گئی میں ساری صلاحیتیں صرف کردیں۔

## ينجاب كا" كالايانى":

اسیری کی بید مدت تھوڑا عرصہ لاہورسٹرل جیل میں اور باقی میانوالی جیل میں گزری جوخراب آب وہوااورگرمی کی وجہ سے اس زمانے میں پنجاب کا'' کالا پانی'' کہلاتی تھی مگر شاہ جی نے اس آ زمائش کا مقابلہ بڑے حوصلے اور خندہ روئی سے کیاعمو ما قرآن کی تلاوت جاری رکھتے اور چونکہ بہت سے دیگر ہندواور مسلم رہنما بھی سبیل مرکھے گئے تھے اس لئے گا ہے گا ہے مشاعروں، توالیوں اور علمی مباحثوں کی تحفلیں بھی بر پا ہوتیں ۔ قید کے دوران ہی آزاد ہائی سکول ختم ہوگیا۔ ترک مولات کا خودگا ندھی نے گلا گھونٹ دیا اور خلافت کی تحریک کمال اتا ترک کے تفییخ خلافت سے دم تو ڑگئی، شاہ جی نے بیساری خبریں سنیں اور خون کے گھونٹ بی کررہ گئے۔

#### چه ماه قید با مشقت:

الا اکوبرسوا ایکور با ہوکرگر آئے تو وطن کا نقشہ بگڑا ہوا پایا۔ ہندوسلم اتحاد کا دورلد چکا تھا۔ دونوں قو موں کے درمیان مناقشت اورافتر اق کے جراثیم پھیل چکے تھے اوراورانگریزوں کے شہ پرسوا می شردھا نند نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تح یک شرد کی مسلمانوں کا ہمر کو دور کرنے اور مسلمانوں کا کردی تھی۔ شاہ جی نے ایک طرف جہاں شدھی کے زہر کو دور کرنے اور مسلمانوں کا ایمان محفوظ کرنے کی سعی کی وہاں دوسری جانب انگریزی سازشوں کے تارو پود بھیر نے میں کوئی کسراٹھا نہ رکھی۔ زج ہوکر انہیں جنوری ۱۹۳۵ء میں دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔ شاہ جی نے ضانت دینے سے انکار کردیا اور مقدے کی کاروائی میں کوئی حصہ نہ گیا۔ شاہ جی نے ضافت دینے میں انگریزی سرادی۔ لیا۔ عدالت نے چھ ماہ قید با مشقت یا یا نچ سورو یے جرمانے کی سزادی۔

جرمانے کی رقم عقیدت مندوں نے جمع کرادی شاہ جی رہا ہو گئے مگر جرمانے کی ادائیگی پرسخت خفاتھے۔انہیں گلہ تھا کہلوگوں نے اپنی حلال کمائی فرنگی خزانے پیس کیوں دی۔؟

ال مقدمے سے فارغ ہوکر شاہ جی نے خطابت کی ساری صلاحیتیں شدھی کے ازالے کے لئے صرف کردیں اور ہزاروں مسلمانوں کو کفر کی تاریکیوں میں غرق ہونے سے بچالیا۔

## آوا بني زندگي کا ثبوت دي :

گروہ (آربیساج) نے سرور کا نئات منافید کی تو بین کرنے کا فیصلہ پختہ کرلیا۔اس سلسلے میں وہ الی الی تحریریں سامنے لائے کہ مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ غلامی کا جواءان کے گردنوں پر کوہ ہمالیہ سے زیادہ بوجمل معلوم ہونے لگا۔ غم اور غصے

کے ملے جلے جذبات سے وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا نہی دنوں شاہ جی نے عصمت انبیاء کے تخفط کا فیصلہ کیا۔ درویش اپنی گودڑی سنجال کر بے سروسامانی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ قانونِ افرنگ اور دولتِ ہنود اس کے ارادوں میں نہ تو کا نئے بھیرسکی اور نہ ہی ان کے قدموں کی رفتار مدھم ہوگی۔

''مسلمانو! میں تہاری سوئی ہوئی غیرت کو جنجوڑ نے آیا ہوں۔ آج کفار نے تین بغیر کا فیصلہ کرلیا ہے۔ انہیں شاید بیفلط نبی ہوئی ہے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ آؤانی زندگی کا شوت دیں۔ عزیز نوجوانو! تمہارے دامن کے سارے داغ صاف ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ گنبد خطرا کے کمین تمہاری راہ دیکھر ہے ہیں۔ اُن کی آبرو خطرے میں ہے۔ اُن کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن محمد خطرے میں ہے۔ اُن کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن محمد ملائید کمی شفاعت کے طالب ہوتو پھرنی کی تو ہین کرنے والی زبان ندر ہے یا سفنے والے کان ندر ہیں'۔

ان خیالات کوشاہ جی نے برصغیر کے مسلمانوں میں بیان کیا۔ وہ شب وروز دیوانوں کی طرح تقریریں کرتے۔گاؤں، قصبات، شہراور بستیوں کواپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے مجمدخون میں حرارت بیدا ہوئی۔ بس پھر کیا تھا؟ شیر کی طرح بچرا ہوا مسلمان گتاخ ہندوؤں کی تلاش کرنے لگا۔ نگاہیں جنت کی تلاش میں موت سے ہمکنار ہونے کو بے قرار نظر آنے لگیں۔ دلوں میں شوق شہادت کی لذت محسوں ہونے گئی۔ خرومسکراتی رہی مگرعشق منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ کی لذت محسوں ہونے گئی۔ خرومسکراتی رہی مگرعشق منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اس طرح شاہ جی نے مسلمان نو جوانوں کو ابھار کرایے مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کے اس طرح شاہ جی نے مسلمان نو جوانوں کو ابھار کرایے مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کے آگے دوئی راستے تھے، یا تو ہندوستان میں داعی اسلام کا شیخ کی کونت ہمیشہ کے لئے

نا بود ہو جائے یا پھر غیرمسلموں کوآئندہ جراکت نہ ہو کہ وہ حضور ملائلیا کی ذات گرامی پر زبان طعن دراز کریں۔(روزناسہزمیندارجولائی ۱۹۲۷ء)

> "أمهات" كى ناموس برقربان بهوجاؤ: حضرت مولانا مجابدالسيني صاحب لكھتے ہيں:

جب ہندوراج پال نے نبی کریم ملاقید کی شان میں گتاخی کا ارتکاب کیا۔ تو کجولائی کے190ء کوایک احتجاجی جلسے سے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے خطاب کیا۔ فرمایا:

آج مفتی کفایت الله اورمولانا احد سعید (تقریر میں یہ دونوں صاحب موجود سعے ) کے درواز ہے پرام المونین حضرت عائش تشریف لائیں اور فر مایا۔ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک بدنام زمانہ ہندو گتاخ نے سیدالکونین کی عزت ونا موں پرحملہ کیا ہے۔

ارے وہ دیکھوتو ام المونین حضرت عائش کہیں سامنے دروازے پرتو نہیں کھڑی ہیں۔ (پورا مجمع دروازے کے جانب دیکھنے لگا) بس پھر کیا تھا جلسہ گاہ میں کہرام بچ گیا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کررونے لگے۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ دیکھود یکھو سنر گنبد میں حضور منافید ہم ترب سے ہیں حضرت خدیج مضرت عائش پکارتی ہیں امہات المونین تم سے اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان کے ناموس پرقربان ہوجاؤ۔ سبح بیٹے مال کی عزت وناموس کے لئے کٹ مراکرتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید شاہ جی کی ای تقریر سے متاثر ہوکرا تھا تھا اور راجپال کوئل کر کے حیات جاودانی حاصل کرگیا۔

#### خطائی معرکے:

شورش کاشمیری رقم طراز ہیں:

جن لوگوں نے ان (شاہ جی) کی خطابتی معرکہ کھے ہیں انہیں ایسے بے شار واقعات کاعلم ہوگا کہ ہزاروں انسانوں کا جم غفیر آن واحد میں اکائی کی صورت اختیار کر گیا۔ لوگ سنتے اور سر دھنتے۔ بار ہا ایسا ہوا کہ ہوامسموم ہے اور فضا فدموم، جتنے بیسے ہیں۔ شاہ جی آئے نفتہ ونظر کی نگا ہیں اٹھ گئیں اور چہروں بیٹے ہیں خندہ استہزاء پھیل گیا۔ بعض لوگ جسم طعن وشنیع ہوگئے۔ کتنوں نے مشخصا کیا۔ ہجوم کے ہونٹوں پر خادہ استہزاء پھیل گیا۔ بعض لوگ جسم طعن وشنیع ہوگئے۔ کتنوں نے مشخصا کیا۔ ہجوم کے ہونٹوں پر قبقے ابھرنے گئے۔ ادھر شاہ جی نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور گونج وار آواز میں فرمایا۔

#### خطابت کے جلوے:

صدر محرم اور تماشائی بھائیو! ادھر کچھ تقیدی چروں سے ہلکی ی مسکرا ہے جانے لگی۔ فرمایا بجھے لا ہورآئے ہوئے ہیں سال ہو گئے۔ بڈھا ہو گیالیکن ہنوزیہ پتہ نہیں چلا کہ آپ ہیں کیا؟ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں غرض کچھ بجھ نہیں آتا۔ آخر آپ کو کن الفاظ سے مخاطب کروں؟ قرآن کی آیتیں، اردو فاری کے اشعار، انمول فقرے، پنجا بی طنزیں، دلچیپ تمثیلات، خوشگوار لطا نف، کھلتے اور بکھرتے جا انمول فقرے، پنجا بی طنزیں، دلچیپ تمثیلات، خوشگوار لطا نف، کھلتے اور بکھرتے جا شاخوں سے ہیں۔ آواز میں لوچ، گلے میں رس، چرے پر طنظنہ مضمون پر اعتماد، گویا بچول شاخوں سے چھڑر ہے ہیں، لوگ ہنتے ہیں، لوگ روتے ہیں، ابھی قبقہ ابھی آنسو۔ شاخوں سے چھڑر ہے ہیں، لوگ ہنتے ہیں، لوگ روتے ہیں، ابھی قبقہ ابھی آنسو۔

#### ہوئے مرکے ہم جورسوا:

بنڈ ت موتی لال نہرو کی صدارت میں ایک عظیم الثان جلسه منعقد ہوا۔جس

ہوئے مرکے ہم جو رسوا' ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا پنڈت جی پکارا تھے:شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں۔ پنڈت جی پکارا تھے:شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں۔

#### خطابت کی کرامت:

شاہ جی کی خطابت کی کئی مثالیں ہیں لیکن ڈیرہ غازی خان کی بیرمثال اس لئے قابل ذکر ہے کہ وہاں اگر خطابت کی کرامت نمائی نہ ہوتی تو قتل وغارت کا بازار خوب گرم ہوتا۔

مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام ڈیرہ غازی خان میں ایک عظیم الثان اجتماع منعقد ہوا، اجتماع سے چندروز قبل وہاں کے بعض مقدراور بااثر زمینداروں نے شاہ جی کے خلاف خوب خوب پرو پیگنڈہ کیاان دنوں مزارات کے قبوں کا مسکدزوروں برتھا۔ علاقہ کے باشندوں کو شاہ جی کے خلاف خوب بھڑکا دیا گیا کہ آپ قبروں پر قبے نغیر کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ شاہ جی حسب پروگرام اجتماع میں شرکت کے لئے تغیر کرنے کے قو جلسے کاہ کارنگ بگڑا ہوا تھا۔ سامعین کی اکثریت خراج پیش کر نے کی جائے لائے تو جلسے کاہ کارنگ بیش کر نے کے بیائے لائھیوں اور کلہاڑیوں سے سلے تھی۔

شاہ جی اشیج پررونق افروز ہوئے اور تلاوت کے بعد خطاب شروع کیا تو مجمع

کایک گوشے سے ایک شخص نے نہایت تلخ وترش لہجہ میں دریافت کیا۔ شاہ جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ مظافید کم روضۂ اطہر پر قبہ موجود ہے یانہیں؟

شاہ جی نے ہاں میں جواب دیا سنتے ہی وہ کڑکتے ہوئے ہوئے ہو آون ہوتے قبروں پر سے قبے گرانے والے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ شاہ جی نے برجستہ فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں جب رسول الله کاللی ایم کے روضہ اطہر پر قبہ موجود ہے تو پھر دوسری جگہ نہیں ہونا چا ہیے۔حضور مالی ایم اس طرح نبوت ورسالت کے معاملہ میں وحدہ لاشر یک ہیں اس طرح ہر معاملہ میں ان کا کوئی مثیل اور شریک نہ ہونا چا ہے۔گنبدخضری کے بعد کی اور قبہ کی تعمیر شرک فی المدوت ہے۔
شریک نہ ہونا چا ہے۔گنبدخضری کے بعد کی اور قبہ کی تعمیر شرک فی المدوت ہے۔
شاہ جی کے اس جواب سے جمع کا رنگ بدل گیا اور فضا امیر شریعت زندہ باد شاہ جی کے اس جواب سے جمع کا رنگ بدل گیا اور فضا امیر شریعت زندہ باد

#### جرأت وشجاعت:

مولا ناسیدعطاء الله شاہ بخاری کی جرائت وشجاعت، بے باکی وحق گوئی بھی ضرب المثل تھی۔ الاواء کا ذکر ہے کہ آپ کو امر تسر میں ایک باغیانہ تقریر کرنے کے جرم میں گرفتار کرلیا گیا۔ جرم کی تقدیق کے لئے جب آپ کوعدالت میں پیش کیا گیا۔ تو کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی آپ کے زم ونازک ہونٹوں پرمسکرا ہے جیل گئی۔ مجسٹریٹ نے دریافت کیا۔

شاہ صاحب: آپ نے امر تسر میں اس مفہوم کی تقریر کی ہے؟ شاہ صاحب! ہاں ....میں نے تقریر کی ہے۔

مجسٹریٹ: آپ کوعلم ہے کہ ایک تقریر کی سزاکیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب: ہاں مجھے علم ہے کہ اس کی سزاکیا ہے!

اگرمیری تقریر جوڈ ائری نولیس کی جانب سے آپ کے پاس آئی اس دفعہ کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے تو مجھے اس تقریر کا اعتراف ہے لیکن اگر میہ تقریر ان تقاضوں کو پورا تقاضوں کو پورا تقاضوں کو پورا کرسکے۔

## بائے مشکل تھی جوآساں ہوتے ہوتے رہ گئ :

ال مقدے کا فیصلہ سناتے ہوئے جب مجسٹریٹ نے آپ کو تین سال قید بامشقت کی سزا کا تھم سنایا آپ میاں والی جیل میں محبوس ہو گئے۔ آپ جیل میں اکثر مولا ناجو ہرکا بیشعرترمیم کے ساتھ پڑھا کرتے .....

دار کے حق دار کو قید سہ سالہ طے ہائے مشکل تھی جو آساں ہوتے ہوتے رہ گئی

(حياتِ اميرشر لعت ص: ا ۷ )

## تحريك مدح صحابة:

جانباز مرزار لکھتے ہیں: پنجاب اور یو بی کا دورہ کرتے ہوئے لکھنو (احاطہ شوکت علی) میں تقریر کے دوران کی نے امیر شریعت سے صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے پر بلند آواز سے پکارا:

''شاہ صاحب! یہاں صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جرم ہے'۔ یہ فقرہ سنتے ہی امیر شریعت نے مجمع سے دوبارہ نقیدیق کی...اور معاً بعد طبیعت میں یکا یک تیزی آگئی، اور صحابہ کرام گا کا بار بارنام لیا، اور ہرنام کے ساتھ رضی اللّٰدعنہ کہا۔

حالانکہ امیر شریعت چار روز لکھنؤ تھہرے، لیکن قانون اور حکومت دونوں غاموش رہے۔

امرتسر واپس پہنچ کر جماعت سے صلاح ومشورے کے بعد ۱۲۱گست ۱۹۳۵ءکود و بار ہلکھنؤ گئے اور چوک فرنگی محل میں تقریر کے دوران کہا:

" مجھے افسوں ہے کہ انگریز نے لکھنؤ میں ایک ایبا قانون جاری کررکھا ہے، جس کی رو سے منقبت صحابہ منقبت صحابہ کرنا اور کرانا جُرم ہے۔حضرت ابو بکر وعمر،عثان وعلی رضوان التُعليهم اجمعين كي تعريف كرنا قابل سزاجرم ہے اور بيسز ادوسال قيد تک ہے۔ غضب خدا كااشي ہزار اہل سنت والجماعت كى آبادى اور وہ اس قانون كو صومت سے نہیں بدلواتی۔ چند ماہ ہوئے ہارے بھائی غازی منے خال نے یہاں مدح صحابہ پڑھی تھی جس کی یا داش میں ان پر مقدمہ چل رہا ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس قانون کوفورا منسوخ کردے۔ بیدمداخلت فی الدین ہے۔ حکومت نے خود مذہب کی آزادی کا اعلان کررکھا ہے۔گالیاں بکنا تو جرم ہوسکتا ہے، مرکسی کی تعریف کرنا کیونکر جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔ آج حکومت نے قمار بازی، شراب نوشی اورعصمت فروشی پر کوئی یا بندی عائد نہیں کی۔لیکن خلفائے راشدین کی تعریف پریابندی عائد ہے۔حکومت کوجا ہیے کہ وہ اپنی پوزیشن پرغور کرے۔ میں شیعہ حضرات سے خطاب نہیں کرر ما، بلکہ میرا روئے سخن حکومت کی طرف ہے، شاید کل کو پچھاور سمجھ لیا جائے۔ اس لئے کان کھول کرس لو، میں تمام یو، بی کوایک مرکز پرجمع کروں گااوراس قانون کوآئین جدوجہدے ختم کراکردم لوں گا،اور اگراس طرح بھی قانون کوختم نہ کیا گیا تو پھر میں ہے آئینی بھی کرسکتا ہوں۔

ہندوستان کے سیاسی حالات کے پیش نظر حکومت ان دنوں کسی بھی دوسرے رنگ میں سوچنا مناسب نہیں سمجھتی تھی کیونکہ ۱۹۳۵ء کے آئین کے نتیجہ میں جو واقعات سامنے آنے والے تھے ان کے پیش نظر صوبائی جھٹڑوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔لہذا امیر شریعت کی مندرجہ بالا تقریر کوحکومت نے ہوا کے دوش پر لاکا دیا۔اس کے بعد مجلس احرار نے اس معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا ہوئی۔ (حیات امیر شریعت میں 190)

### ا ہے عہد سے پھرہیں سکتا:

لا ہور میں احرار کا نفرنس کے اجلاس ہور ہے تھے۔ دفتر میں حسب معمول شاہ جی کے اروگر دیروانوں کا اجتماع تھا۔ اور مجلس کشت زعفران بنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف حافظ علی بہا درخان ، شیخ حسام الدین صاحب اور دیگر زعماء غیر رسی گفتگو میں مصروف تھے۔ شیخ صاحب نے شاہ جی کو اپنی طرف متوجہ فرما کر کہا کہ حافظ صاحب الممبئ کے لئے وقت جا ہتے ہیں۔ شاہ جی کو اپنی طرف متوجہ فرما کر کہا کہ حافظ صاحب نے شاہ جی کو اپنی طرف متوجہ فرما کر کہا کہ حافظ صاحب نے شاہ جی سے فرمایا مجھے کیا عذر ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ شیخ صاحب نے وقت جا ہتے ہیں۔ شاہ جی کہا کہ آپ دی (۱۰) محرم کے لئے کا نفرنس کا پروگرام مافظ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دی (۱۰) محرم کے لئے کا نفرنس کا پروگرام منا ہے ہے۔ اس پر شاہ جی چو نئے اور فرمایا کہ اس تاریخ کو میں ممبئی نہیں جاسکوں گا۔ شیخ صاحب نے ملک عبدالغفور انوری (مرحوم) کی طرف معنی فیز نگا ہوں ہے دیکھا۔ ماک صاحب بات یا گئے ۔ اور کہا کہ دفتر میں تو اس تاریخ کو شاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں صاحب بات یا گئے ۔ اور کہا کہ دفتر میں تو اس تاریخ کو شاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں صاحب بات یا گئے ۔ اور کہا کہ دفتر میں تو اس تاریخ کو شاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں موا۔ اس پرشاہ جی نے اپناا گہتی منگوا کرڈ اگری نکائی۔ اور شیخ صاحب کی طرف بڑھادی۔

شیخ صاحب نے ورق گردانی کرتے ہوئے با آواز بلند پڑھا''سمہ سٹہ جنکشن،عثان پور، سید محمطی شاہ''اور پھراپنے ،خصوص انداز میں ایک لمبی" ہوں' نکا لتے ہوئے یوں گویا ہوئے کیا ہوا کوئی معمولی ستی ہوگی انہیں اطلاع دے دی جائے گی۔لیکن شاہ جی نے فرمایا:

''میں سیدزادہ ہوں اور اپنے عہد ہے نہیں پھرسکتا۔ اگر میں بقید حیات ہوا اور باہر رہاتو ان شاء اللہ العزیز اپنا وعدہ پورا کروں گا''اس پرشنے صاحب نے اپنازور تکلم صرف کرڈ الا مبئی کی اہمیت اور جماعتی مفاد کے موضوعات زیر بحث لائے گئے۔ لیکن شاہ تی اپنے مقام پر قائم رہے۔ اور بالاخر طے پایا کہ مبئی کے لئے کوئی دوسری موزوں تاریخ مقرر کی جائے۔

ملک پیر بخش صاحب گھلو (مرحوم) (علاقہ بہاولپور کی بہتی بہاولپور گھلواں کے ایک زمیندار) شاہ جی ہے مرید تھے۔ایک بار ۱۱ اربیج الاول کوجلہ کا پروگرام بنایا۔ شاہ جی حسب وعدہ تشریف لے گئے۔موقع پاکر وہاں کی بزرگ اور قائل احترام شخصیت حافظ کر یم بخش (مرحوم) کی وساطت سے اس تاریخ کو آئندہ کے لئے مستقل ریز روکرالیا گیا۔ چنانچہ جب بھی اس موقع پرشاہ جی جیل سے باہراور تندرست ہوئے۔ دہلی ،آگرہ،لا ہور، جالندھراور مبئی جیسے مقامات کی دعوتوں کو تھکرا کراور جماعتی پروگرام کو بہل بہت ڈال کر دیلو سے شیشن سے بندرہ بیس میل کا تھن سنر بھی گھوڑ سے اور بھی اونٹ برطے کر کے وہاں بہنچے،اور سالہا سال تک یہی سلسلہ جاری رہا۔

#### احساسٍ فرض:

سمہسٹہ کی ایک نواحی بستی کے دکا ندار جاجی فیض بخش کوان کے اصرار اور

#### تد براوروفاداری:

ر فیق امیر شریعت مرزامحرحسن چغتائی فرماتے ہیں:

کہروڑ پکا ہے سات میل کے فاصلہ پر بیلہ وا گہہ کے مضافاتی دیہات میں احرار رضاکاروں کی بہت بڑی تعداد موجودتھی۔ ان کے اصرار پر دوروزہ کانفرنس کی منظوری مرکز ہے حاصل کی گئی۔ علاقہ کے زمینداران اگر چہرضاکاروں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خاکف تھے۔ اور انہوں نے بھی تعاون نہیں تھا۔ لیکن اب کانفرنس کے انعقاد اور پھر شاہ جی کی تشریف آوری کی خبر ہے وہ تعاون کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور پیش کش کی کہ مقررین حفرات کی رہائش اور مہمانوں کے خوردنوش کا انتظام ان کے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس موقع پر شاہ جی کے علاوہ مولا نا قاضی احسان احمد، مولا نا عبد الرحمٰن میانوی، اور دیگر مقررین شریک کانفرنس تھے۔ پہلے اجلاس کی ابتدائی کارروائی کے بعد پر وگر ام کے مطابق قاضی صاحب کی تقریر کا آغاز ہوا۔ اجتماع حاضری کے لحاظ سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باور دی مسلے رضاکار قریبا کی صدی تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم النظیر تھا اور علاقہ کے باور دی مسلے رضاکار قریبا کی صدی تعداد میں ڈیوٹی پر

موجود تھے۔قاضی صاحب نے مجلس احرار کے کارنا موں کی مخضر تاریخ بیان کرنے کے بعداصلاح الرسوم کےموضوع پراینے خیالات کا اظہار شروع کیا۔ جب وہ شادی بیاہ کے موقع پر کنجریوں کے مجرا وغیرہ پر پہنچے اور علاقہ کے زمینداران کواپنے مخصوص زور دارانداز میں الیی قتیج رسومات پرشرم دلائی تووہ اسے برداشت نہ کر سکے۔ان میں سے ایک دونے کھڑے ہوکراعتراض کیا تو قاضی جی کا یارہ اور تیز ہوگیا بالاخرعلاقہ کے ایک مقتدرزمیندارنے جلسه گاه (جلسه عید گاه میں ہور ہاتھا جو چہاردیواری سے محیط تھی) کی دیوار پر کھڑے ہوکراعلان کیا کہ ''ہم زمینداران علاقہ کی جس قدررعیت یہاں موجود ہے وہ جلسہ گاہ سے باہرنکل آئے۔اس برقاضی نے جوابا اپیل کی ۔خدا کی مخلوق اوررسول الله من اللين من المنت ميس على في بابرنه جانے يائے "زمينداران اپناسامنه کے کررہ گئے اور کھسیانے ہوکر باہر چلے گئے۔ باہر جا کر جلسہ ناکام بنانے کی تدابیریر غور کرنے لگے۔ چونکہ فساد کا اندیشہ تھا۔ اس لئے میں ایک رضا کارکو ہمراہ لے کرفور آ قیام گاہ پر پہنچا اور شاہ جی سے واقعات بیان کئے۔شاہ جی فوراً اٹھے۔وضوفر مایا۔اور جلسهگاه کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ باہر کھڑے زمینداران نے جب شاہ جی کوآتے د یکھاتوراستے ہی میں قاضی جی کی شکایت کی۔شاہ جی نے ان کواطمینان ولا یا اور جلسہ گاہ میں ہمراہ لے آئے۔جلسہ گاہ نعرہ ہائے تکبیرے گونج اٹھا۔ قاضی صاحب کی تقریر مجھ دیر تک جاری رہی۔ شاہ جی تقریر کے لئے اٹھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد ی مخاطب ہوئے۔

# گندگی نام کوندر ہے گی:

آپ دیہات کے رہنے والے ہیں آپ کے ہاں گلی کو چوں لی صفائی کا

ا تظام نہیں لیکن ضروریات کے پیش نظر شہر میں آتے جاتے ہوں گے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹی کے خاکروب سڑکوں اور کو چوں میں جھاڑو لئے صفائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ نالیاں بھی صاف کرتے ہیں۔اگر کسی شہر میں دو تین روزعملہ صفائی اینا کام نہ کرے ۔ تو شہر میں عفونت کپیل جائے ۔ گندگی کے انبارلگ جا کیں ۔ راستے مسدود ہوجا ئیں اور زندگی دو بھر ہوجائے۔اس طرح سے انبانوں کی روحانی گندگی کی صفائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے علماء کوڈیوٹی پرلگایا ہے۔جووعظ اور تبلیغ کے ذریعہ روحانی گندگی کو صاف کرتے رہتے ہیں۔اگر بچھ عرصہ پیسلسلہ رک جائے تو دنیافسق و فجو راور فساد ہے بھرجائے۔شہر کی سڑکوں پر جب خاکروب صفائی کررہے ہوں تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ کہیں تو یہ عالم ہوگا کہ خود صفائی کرنے والے اور را ہگذرلوگوں کے چہرے اور یوشا کیں گردآ لود ہوں گی اور کہیں تالی کے چھینٹوں کے نشانات ہوں گے۔لیکن کہیں اییا بھی ہوگا کہ صفائی بھی اپنی جگہ پر درست ہوگی لیکن نہ تو کسی راہ گذر کے چہرے پر گرد کے آثار ہوں گے اور نہ خاکروب گرد آلود ہوگا۔ اس میں صرف تجربہ کا فرق ہے۔ پہلا خاکروب تا تجربہ کارہوگا اور دوسراا پی عمر کا بڑا حصہ اس کام میں صرف کر کے تجربہ حاصل کر چکا ہوگا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے ساتھی کی ناتجربہ کاری سے سامعین میں سے بچھ صاحبان پہلے خاکروب والی کارروائی کی زومیں آ گئے۔اب میں آپ کا پرانا خدمت گزار آپ کے سامنے آیا ہوں، میں بلکا چھڑ کاؤ کر کے گرد جماؤں گااور پھرا پیے طریق پرصفائی کروں گا۔ کہ انشاء اللہ کوئی گردنہ اُڑے گی اور نہ گندگی نام کور ہے گی۔فضا نعروں سے معمور ہوگئی۔شاہ جی نے تین گھنٹے تقریر کی اور سامعین ہمین گوش بیٹھے رہے۔ (بخاری کی باتیں ص:۱۳۵ تا ۱۳۱)

#### تين چزيں:

امیر شریعت سیدعطاء الله شاه بخاری فرماتے ہیں:

تین چیزیں حقوق العباد کی بنیاد ہیں۔جان، مال، آبرو۔اوران مینوں کے متعلق (علی الترتیب) دنیا ہیں کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میرے ہاتھ سے اس کوآ زار پہنچا ہو۔ ہتھیار تو خیر بردی چیز ہے۔ میں نے آج تک کی شخص کوایک تھیٹر بھی نہیں مارا۔ رہا مال، سواس کے متعلق بھی کوئی شخص بید دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میں نے اس کا ایک روبیں، بیسہ خصب کیا ہویا امانت میں خیانت کی ہو، یا لے کرواپس نہ کیا ہو۔اگر چہ بیتو ہوا ہے کہ میں نے بچھ دیکر واپس نہیں لیا۔اوراب بھی اگر و نیا داروں کی ہو۔اگر چہ بیتو ہوا ہے کہ میں نے بچھ دیکر واپس نہیں لیا۔اوراب بھی اگر و نیا داروں کی طرح سوچوں تو ہزاروں نہ بھی ، دو چارسوکی معمولی رقم کی نہ کی کے ذمہ نکل ہی آئے گی۔خود میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں گی۔خود میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میرے پاس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میر می بیس کی اس تو کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میر میں کی در کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہمیشہ سے لوگوں کے دور میں فقیر ہوں۔ میر میں کیا ہوگا۔ البتہ آج سے نہیں ہیں ہوگی المیں کیا ہوں اور جماعتی امانتوں کا بچمر اللہ کھی اللہ کیا کہ کو میں کو میں کی دور میں فیکھوں کے دور میں فیل کیا کہ کی اللہ کھی اللہ کو کی کیا کہ کی کی دور کیا ہوگی کی کے دور میں فیل کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کی کردوں کو کی کی کی کردی کی کردوں کی کی کی کی کردی کی کردی کی کردوں کی کردی کی کردوں کی کردوں کی کردی کی کردوں کیا کردوں کیا کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں کی کردوں کی کردوں کردوں کی کردوں ک

#### إِنِّي لَقَوِيٌّ آمِيْن \_

# ميرى آئكه ملى نبيس موئى:

سب سے آخری اور سب سے زیادہ نازک چیز انسان کی عزت و آبروہوتی ہے۔ تو الحمداللہ! کہ آج تک میری آ نکھ میلی نہیں ہوئی اور دنیا میں کسی کی ماں بہن یا بہو بیٹی کی عزت و آبروکومیری ذات سے گزند نہیں پہنچا۔ حالانکہ جہاں میں جوان ہواوہاں شب وروزلوگوں کے ننگ و ناموس سے میر اواسطہ تھا۔ لیکن ان کو ہمیشہ ماں ، بہن اور بیٹی ہی ہی ہم جھا۔ کہا اور بنا کے رکھا۔ الحمد لللہ کہ اس وقت ملک بھر میں میری ہزاروں ما کیں بہنیں اور لاکھوں بہوبیٹیاں ہیں اور میں اپنی اولا و ہزاروں بھا نجوں ، بھیجوں ، نواسوں ، بہنیں اور لاکھوں بہوبیٹیاں ہیں اور میں اپنی اولا و ہزاروں بھا نجوں ، بھیجوں ، نواسوں ،

اور پوتوں والا ہوں اور اس میں میری کوئی خوبی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں متقی اور پارسا تھایا ہوں بلکہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جھے اپنے باپ دادا کی عزت کا پاس تھا اور ہے۔ جھے تو ان کی پکڑی کی لاح رکھنی تھی تا کہ بینہ کہا جائے کہ خاندان سادات بخارا کا لڑکا سید نورالدین کا پوتا اور حافظ سید ضیاء الدین کا بیٹا ایسا ویسا نکلا اور اس کے بدلہ میں نیکوں کا یہ گھر انہ بدنا م ہو۔ باقی اللہ کا خوف تو بردی بات ہے۔ اور خوش قسمت ہو وہ جے یہ چیز حاصل ہو، سوالحمد لللہ کہ اس بارہ میں انگل سے غیر محرم کو چھونے اور نگاہ تک غلط نہ ہونے کی بھی قسم کھا سکتا ہوں۔

#### كل پيپل كادرخت إن شاء الله يهال نهيس موكا:

شاہ جی جب اول بہاو لپور گھلوال (مخصیل احمہ پورشرقیہ) میں تشریف فرما ہوئے۔ تو جلسہ کا انظام ایک ایسے میدان میں کیا گیا۔ جہاں ایک پرانے پیپل کے درخت کا وسیع وعریض سایہ جلسہ گاہ کے لئے موزوں تھا۔ شاہ جی نے وہاں تقریر شروع کرنے سے قبل فرمایا کہ جھے اس جگہر کچھوں، کوں کی بد بوآرہی ہے۔ اس لئے میں اس جگہ وعظ نہ کروں گا۔ فتظ مین اور دیگر معتبر ان علاقہ نے بتایا کہ اس بات سے ہمیں افکار نہیں کہ یہاں ریچھاور کے لڑائے جاتے ہیں۔ لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اس جگہ کوئی موزوں میدان موجود نہیں۔ جہاں سایہ کا انظام ہو۔ اور مجمع کے لئے کافی گنجائش ہو۔ وہ جھی مجمع سے نکل کرشاہ جی کی خومت میں حاضر ہوا۔ اور تو بہ کر کے یقین وہانی کرائی کہ آئندہ وہ اس نہ موم فعل کا غلمار کیا تقریر کرنے پر آماد گا کا ظہار کیا تقریر تین چار گھنٹوں تک جاری رہی۔ اور جب اختیام کو پنچی تو شاہ جی نے کا اظہار کیا تقریر تین چار گھنٹوں تک جاری رہی۔ اور جب اختیام کو پنچی تو شاہ جی نے کا کا اظہار کیا تقریر تین چار گھنٹوں تک جاری رہی۔ اور جب اختیام کو پنچی تو شاہ جی نے

قیام گاہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ'' یہ پیپل کا درخت ان شاء اللہ کاللہ کے سے سالیکن دوسرے روز خدا یہاں نہ ہوگا' شاہ جی کی اس بات کولوگوں نے استعجاب سے سنالیکن دوسرے روز خدا کا کرنا کیا ہوا کہ مجمع جی صبح دریا میں سیلاب آیا۔ جس سے یہ ستی بھی محفوظ نہ رہی اور پیپل کے درخت کی یہ کیفیت ہوئی کہ وہ جڑوں سمیت نکل باہر آپڑا۔ اور اس کا نام ونشان تک نہ رہا۔

اس واقعہ کوس کر ملک پیر بخش خان گھلو فیلدار شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوئے۔ اور اس طرح سے ملک صاحب اور ان کے خاندان کا دائی تعلق شاہ جی سے استوار ہوگیا۔ بلکہ علاقہ کے ولی اللہ حافظ کریم بخش کی بدولت شاہ جی کی ڈائری میں تقریب میلا د النبی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہاولپور گھلوال کے لئے مختق ہوگئی۔

#### حكومت كامنصوبه ناكام بنايا:

ایک دفعہ حکومت وقت نے حضرت شاہ بی کی تقریر پر پابندی عائد کی تو شاہ بی نے بڑی حکمت اور جراًت سے حکومت کا منصوبہ ناکام بنایا۔ نیلے رنگ کا تہہ بند، بنیم آسین کی واسکٹ، سر پرموٹے کھدر کی سفید پکڑی اور ہاتھوں سے خالی ..... بنجاب پولیس امیر شریعت کو مندرجہ ذیل لباس میں دیکھنے کی عادی تھی ..... سر پر کپڑے کی گول ٹو پی ، نیم آسین کا لمبا کرتہ ، گھٹنوں سے اونچا پا جامہ اور ہاتھ میں ایک موٹا ڈیڈا۔ اجنبی لباس میں امیر شریعت نہ تو پولیس سے بیچانے گئے اور نہ ہی سفر میں اجنبی لباس میں امیر شریعت نہ تو پولیس سے بیچانے گئے اور نہ ہی سفر میں کسی دوسرے مسافر سے جہلم کے اسٹیشن پر اتر تے وقت ضرورت پڑی تو ہمرا ہی نے امیر شریعت کو تلاش کے لئے پنڈت کریا رام کہہ کر مسلسل بکارا۔ شاہ جی نے اپنے

> ہو چکیں غالب بلائیں سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور ہے

میر پورجہلم سے نومیل دور دریائے جہلم کے اس پارآبادی کا نام ہے، یہ شمیر کے ان باشندوں پر شمل ہے جن کے اکثر افراد پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہوکر استعاری فوج کے دوش بدوش لڑھے تھے تحریک شمیر کے دنوں میں بھی اس بستی کے عوام نے اپنی آزادی کے لئے مجلس احرار کے تحت بڑی قربانی کی تھی۔ پولیس کے انتظامات امر تسر سے جہلم تک مکمل ہو تھے تھے لیکن مجرم محافظوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنی منزل کے سامنے کھڑا تھا۔

#### ميرى آمدى اطلاع نهرنا:

میر پور کے سامنے سے گزرتے ہوئے دریائے جہلم کی چیخ و پکارے پھروں

کے دل دھڑک رہے تھے۔ ناخداکشیوں کے پتوار پھیلائے موجوں سے برسر پیکار
سے کہ امیر شریعت نے بتن پر قدم رکھا۔ پولیس ہر مسافر کی دیکھ بھال کر دی تھی۔
حالات کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے امیر شریعت نے بتن سے دریا کوعبور کرنا
مناسب نہ بھے کر دومیل اوپر جاکر دریائے جہلم کو پارکیا اور پھرکئی میل پیدل سفر کے بعد
میر پور میں داخل ہوگئے۔ ہمراہی کو متنبہ کیا کہ تم جاؤلیکن میری آمد کی اطلاع نہ کرنا۔
میں خود ہی جلسہ میں پہنچ جاؤں گا۔

# امیرشر لعت عوام سے خطاب کریں گے:

انجمن کے سالانہ اجلاس کا آخری دن تھا۔ ریاسی حکام مطمئن تھے۔ برطانوی پولیس اپنے کارنا مے پرخوش تھی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری ریاست میں داخل نہیں ہوسکا۔ منظمین نے اس خوف سے کہ انجمن کی بدنا می نہ ہواور رات کے اجلاس میں لوگوں کی حاضری کم نہ ہوشہر میں منادی کرادی کہ رات آخری اجلاس میں امیر شریعت عوام سے خطاب کریں گے۔ اجلاس شروع ہوا تو صدر جلسہ نے قوم سے معذرت کی۔

'' ہمیں افسوں ہے کہ امیر شریعت ریاسی اور برطانوی قانون کی پابندیوں کے باعث تشریف نہلا۔۔۔۔۔''!

ابھی یہ فقرہ ادھورا تھا کہ امیر شریعت نے جلے کے ایک کونے سے آواز دی۔ ''آپ غلط کہتے ہیں''۔ یہ فقرہ کہتے ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اسلیج کی جانب بڑھتے گئے۔ لوگ جیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدرِ استقبالیہ کی بات کا شریعت گئے۔ لوگ جیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدر کی گڑی اتار کر عوام کا شریع ہے۔ اب امیر شریعت سیج پر تھے اور بھاری بھر کم کھدر کی گڑی اتار کر عوام

کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔اس وقت مجمع کا حال دیکھنے والا تھا۔ آخر امیر شریعت ّ نے مبح جار بجے تک تقریر کی۔

امیرشر بعت کے میر پور پہنچنے کے نتیج میں پنجاب پولیس اور ریاسی حکام کے کئی آفیسر معطل ہوئے اور انہی دنوں میر پور کے اکثر دیہاتوں میں بغاوت پھیل گئی جس کے نتیج میں گئی سرکاری ممارات کونذرآتش کیا گیا۔

# یا نچویں مصلے کے تم مالک ہو:

حفزت امیر شریعت اصلاح احوال کے طور پر بعض اوقات نہایت اہم مسائل لطا نف کی صورت میں بیان فرماتے جوسامعین کی دلچین کے ساتھ ساتھ عبرت وموعظت کا باعث بنتے۔

ایک مرتبداولپنڈی میں ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

"ایک معجد میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ گردن پر ہاتھ باندھ کرنماز

پڑھ رہا ہے۔ جب فارغ ہوا تو میں نے کہا آفرین: چار مصلّے انکہ فقہا نے سنجال

رکھے ہیں لیکن پانچویں مصلّے کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا شاہ صاحب کیا کروں مجبور

ہوں اگر ہاتھ پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھوں تو لوگ بدعتی سی کہتے ہیں۔ اور اگر کھول دیتا

ہوں تو "رافضی" کی پھبتی کس دیتے ہیں۔ اور اگر سینے پر ہاتھ رکھتا ہوں تو "خبدی

وہائی" کہہ کر معجد سے نکال دیتے ہیں۔ اس لئے تنگ آکر میں نے گردن پر ہاتھ

ہاندھنا شروع کردیے تا کہ کی کوناراض ہونے کا موقع نہ ملے"۔

اس لطیفہ میں مسلمانوں کے فرقہ وارانہ نزاع اور فروی اختلاف کو دور کرنے کی کس قدراعلیٰ اوراحس طریق پرکوشش کی گئی ہے۔

#### اسلامی مساوات کانمونه:

ایک مرتبہ گفتگوکرتے ہوئے شاہ جی نے فرمایا:

"میں ایک گاؤں میں چار پائی پر بیٹھا ہوا تھا، بعض لوگ جھے ملنے کے لئے
آئے کیکن وہ میرے پاس بیٹھنے کے بجائے دور الگ زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا
بھٹی! مجھ سے کیوں ڈرتے ہو،میرے پاس آگر بیٹھو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ تو سید
تھہرے ہم آپ کے پاس کس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا (نعوذ باللہ) سیداتی
ہی نایا کے جنس ہے کہم اس کے قریب آنے سے ڈرتے ہوں۔

ع فدارحت كنداي عاشقان پاك طينت را (حيات امير شريعت ص:١٥٥)

# نادرهٔ روزگارشخصیت:

شورش کاشمیری دقمطراز ہیں:

یوں تو سرز مین ہندنے کی شعلہ بیان اور آتش نوا خطیب پیدا کئے ہیں۔گر زبان سے لوچ، اسلوبِ بیان کی دلکشی،فکر وخیال کی وسعت اور پچنگی،ظرافت کی شائستگی، حاضر جوابی کی شوخی اور استدلال کی سحر کاری میں جومقام امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری کونصیب ہوااس میں وہ منفر داور بگانتهٔ روز گار د کھائی دیتے ہیں۔

شاہ جی کے تحرِ خطابت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ بار ہا آپ نے سامعین سے خطاب کرتے کرتے رات گزار دی اور جب طلوع فجر کے وقت مؤذن کی آواز کا نوں میں پڑی تو سرایا جیرت بن کر یو چھا مجے ہوگئی ابھی تو میں تمہیدی کلمات ہی عرض کر رہاتھا۔

لوگو! صبح ہوگئ اورمؤذن پکار پکار کہ کہدرہا ہے اے نیند کے ماتو، ہوش میں آؤ۔ میں نے بھی اپنی پوری زندگی تہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے میں صرف کردی۔ لیکن تم بیدار نہ ہوئے، مجھے تو بھی بھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے قبرستان میں اذان وے رہا ہوں۔ راقم الحروف ایک دفعہ ملتان میں حضرت شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مرغیوں کے لئے روٹی کے کھڑے بتارہے تھے۔ میں نے ازراقِ تفن عرض کیا شاہ جی آپ کس کام میں لگ گئے۔

فرمانے گے بیٹا! کیا بتاؤں قوم کوزندگی جرآ واز دی، اسے پکارا، حتیٰ کہ میرے بال سفید ہوگئے لیکن اس کے دل کی سیابی دور نہ ہوئی۔ آخر تھک ہارگیا اور انسانوں سے منہ موڑ کر اب خدا کی دوسری مخلوق کی طرف ملتفت ہوا ہوں۔ پرمخلوق انسانوں سے منہ موڑ کر اب خدا کی دوسری مخلوق کی طرف ملتفت ہوا ہوں۔ پرمخلوق الیکی باوفا ہے کہ میری اونیٰ پکار پر دیوانہ وار آتی ہے استے میں شاہ جی نے مرغیوں کو آ، آ کہ کر بلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی و کھتے تمام مرغیاں شاہ جی کے اردگر دجمع ہو گئیں مجمع دیکھ کرفر مانے لگے:

" کیوں بیٹا! ہے تا،اطاعت وفر مانبرداری کی مثال '۔

# انتهائى خطرناك يستيان:

فرمایا۔لگا تارچالیس برس لوگوں کوقر آن سنایا۔ پہاڑوں کوسنا تا تو عجب نہ تھا
کہ ان کی سینی کے دل چھوٹ جاتے ، غاروں ہے ہم کلام ہوتا تو جھوم اٹھتے ، چٹانوں
کو جھنجھوڑ تا تو چلئے لگیں ، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو ہمیشہ کے لئے طوفان بکنار
ہوجاتے ، درختوں کو پکارتا تو وہ دوڑ نے لگتے۔کنگریوں سے کہتا تو وہ لبیک کہ اٹھیں ،
صرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی۔ دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں شکاف
مرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی۔ دھرتی کو سناتا تو اس کے سینے میں شکاف
پڑجاتے۔ جنگل لہرانے لگتے ،صحرا سرسز ہوجاتے۔افسوس میں نے ان لوگوں میں
معروفات کا نتیج ہویکی تھیں ،جن کے خیر ہوچکی تھیں ،جن کے خیر ہوچکی تھیں ،جن کے خیر ہوچکی تھیں ،جن کے خیر ہوچکے
شے ،جن کے ہاں دل ود ماغ کا قبط تھا ،جن کی پستیاں انتہائی خطر تاک تھیں جو برف کی
طرح شعنڈ سے شعے۔

#### قيروبند:

حق کہنے اور سے ہولنے کا راستہ بالاخر جیل جا کرختم ہوجاتا ہے۔ شاہ بی خود فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کیا ہے؟ تین چوتھائی ریل میں کٹ گئی ایک چوتھائی جیل میں۔ شاہ بی کا کی مدت قید آٹھ اور نوسال کے لگ بھگ ہے۔ امیر شریعت فرمایا کرتے میں۔ شاہ بی کی کل مدت قید آٹھ اور نوسال کے لگ بھگ ہے۔ امیر شریعت فرمایا کرتے میں نے تقریر کی لوگوں نے کہا واہ شاہ بی واہ ، میں قید ہوگیا لوگوں نے کہا آہ شاہ بی آہ ۔ اور واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔

قیدوبند کی صعوبتیں ، مشقتیں اور پریشانیاں شاہ جی کوانی ، مثن ہے نہ ہٹا سکیس۔شاہ جی ان کیفیات کے حامل تھے ...... جذب کو جنوں تو ہونے دو تم خیر مناؤ زنداں کی یہ راہ حق کے دیوانے پابندی منزل کیا جانیں جس سمت قدم اٹھ جاتے ہیں خود منزل آگے آتی ہے یہ راز کچھ ایبا راز نہیں آسودہ منزل کیا جانیں

(سواخ وافكارص: ۷۷)

# معافی کی درخواست کے ہزار ککڑے کردیے:

جانبازمرزا لكھتے ہيں:

شاہ بی کو لا ہورسنٹرل جیل میں آئے ہوئے دو ہفتے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک دن انہیں جیل کے دفتر میں بلوا کران کے سامنے انگریزی میں کھی ہوئی درخواست پیش کی جس میں درج تھا کہ اگر اس دفعہ حکومت جھے معاف کرد ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ میری کوئی حرکت الی نہیں ہوگی جس سے حکومت کو کسی قتم کی شکایت پیدا ہو۔ اس درخواست کے نیچ کسی کا نام درج نہیں تھا اور نہ تحقیق پر کسی کا نام مل سکا۔ شاہ بی اس درخواست کا ترجمہ من کر اسے سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ سے لیا اور ہزار کھڑ ہے کہ نے اس درخواست کا ترجمہ من کر اسے سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ سے لیا اور ہزار کھڑ ہے کہ کے اپنے سے لیا در ہزار کھڑ ہے کہ کے اپنے اس درخواست کا ترجمہ من کر اسے سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ سے لیا در ہزار کھڑ ہے کہ کے اپنے اس درخواست کا ترجمہ من کر اسے سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ سے لیا در ہزار کھڑ ہے کے کہا تھا ہوں ہے گئے۔ (حیات ایر شریعت میں واپس چلے کے۔ (حیات ایر شریعت میں واپس کے۔ (حیات ایر شریعت میں واپ

# جیل خانے کی محدودو نیامیں:

جیل خانے کی محدود دنیا میں بھی حضرت امیر نثر بعت اپنی انجمن آپ تھے۔
عبادت المپلی جیل خانے میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا چنانچے نماز فجر سے فارغ ہوکر
قرآن حکیم کی تلاوت کرتے یا درود ووظا کف اور ذکر الہی میں منہمک رہے۔ تہجد کے

وقت جب بھی آپ اللہ اللہ کا ذکر بالجمر کرتے یا دوسرے اوقات میں تلاوت قرآن میں تلاوت قرآن میں کید کرتے تو خود ہی وجد میں آجاتے اور اپنا روایتی لب ولہجہ اختیار کرتے تو سکوت زندال میں ایک ارتعاش بیدا ہوجا تا۔ ریاضت سے فراغت پاتے تو داستان پارینہ کے ورق کے ورق اللئے لگتے۔ ای طرح ایک دن جیل کے باور چی فتح دین کا ذکر آگیا۔ اس باور چی نے اگر چہ کھانا لیکانے میں مہارت حاصل کر لی تھی، لیکن مولانا ابوالحنات جنہیں امیر شریعت "مرفن مولانا کہا کرتے تھے باور چی کی ایک نہ چلنے ابوالحنات جنہیں امیر شریعت "مرفن مولانا کہا کرتے تھے باور چی کی ایک نہ چلنے دیتے اور ہر روزئ ہدایت جاری فر مادیتے تھے۔

# خانسامان كانفرنس:

ال موقعہ پرامیر شریعت نے مختلف باور چیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ:

'' میں نے ایک بارا گریزوں کے خلاف خانساماؤں کی تحریک عدم تعاون بھی چلائی تھی۔ مجھے جہاں کہیں سے اطلاع ملتی کہ اس انگریز افسر کے ہاں کوئی مسلمان ملازم خانسامال کی خدمات سرانجام دے رہا ہے تو میں اسے عدم تعاون پر آمادہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امرتسر میں ایک خانسامال کا نفرنس بھی منعقد کی جس کے اچھے اثر ات ظاہر ہوئے'۔

''تحریک خلافت کے دنوں امرتسر میں، میں نے زنانِ بازاری کے خلاف مہم چلائی تھی، جس کے نتیج میں''اس بازار کی''اکثر عورتوں نے شادی کرلی، اور کچھ نے گناہ کے کاروبار سے تائب ہونے کا اعلان کردیا۔اس طرح سے گوہ رام باغ جہال دن سوتے اور راتیں جاگی تھیں، گندگی سے پاک ہوگیا''۔

( دیات امیرشر بعت ص: ۷۷ )

مجھی کبھار صحت اجازت دیتی اور موڈ میں ہوتے تو گراونڈ میں والی بال یا اور موڈ میں ہوتے تو گراونڈ میں والی بال یا اور موئی دوسری in door game کھیلنے چلے جاتے۔ بہر طور موسم باد بہاری سے بے نیاز ہوکر خزال کے بیدن بھی بہار کی طرح کٹتے رہے۔

#### تربيت گاه:

شورش کاشمیری رقم طراز بین:

جیل خانے میں قیدی کی نفسیات عجیب وغریب ہوتی ہیں، جہاں تک ان کی معنوی خصوصیت کا تعلق ہے وہ تو ہر قیدی کے باب میں کیساں ہے لیکن مختلف طبائع مختلف اثرات اخذ کرتی ہیں۔

ہندوستان کی سیائ ترکیوں میں اجھائی قیدوبند نے بہت سے لوگوں میں ادب وسیاست اور فکر ونظر کی وسعتیں بیدا کیں، ہر مخص بقدراستعدادا کی دوسر سے ساست اور فکر ونظر کی وسعتیں بیدا کیں، ہر مخص بقدراستعدادا کی دوسر سے سیاسی ذہن میں استقلال بیدا ہوتا تھا اور مزاج میں پختگی آتی تھی اس دور کے بیشتر راہنماؤں اور بہت سے سیاس کارکنوں کی سیاسی معراج جیل خانے کی ان صحبتوں کے فیضان کا نتیج تھی البتہ قید تنہائی غور وفکر کی عادی طبیعتوں کے سواعام حالات میں مہلک ثابت ہوتی اس سے مزاج میں تہور بیدا ہوتا یا پھر غصہ جمنج ملا ہے اور جڑ چڑا بین نشو ونمایا تے تھے۔

# ہندوستان کی یادیں :

شاہ بی جب بھی قید ہوئے عام جماعتی رفقاء سے ان کا ساتھ رہا۔ اگر بھی علیمہ ماعتی رفقاء سے ان کا ساتھ رہا۔ اگر بھی علیمہ مائی انجمن خود بنالی، جہاں گئے اپنی باغ و بہار طبیعت ساتھ لے گئے۔ ان کی شخصیت کے گرد بڑائی کا ایک خاص ہالہ بنا ہوا تھا جس سے ہرکوئی ان کے احتر ام

کرنے پرمجبور تھا۔ قیدی سے لے کرافسر تک سب ان کی طرف کھینچے اور عزت کرتے تھے" سکندر وزارت" کے عہد میں راولپنڈی ڈسٹر کٹ جیل کا انگریز سپر نڈنڈ نٹ کرنل ہاڈ راآ پ کا گرویدہ تھا اسے معلوم تھا کہ شاہ صاحب انگریزوں کے کٹر دشمن ہیں لیکن وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہی نہیں مرعوب تھا۔ اس نے آپ کو بیڈمنٹن کھیلئے پرآمادہ کیا۔ شاہ جی جب تک راولپنڈی جیل میں رہوہ ہرشام آپ سے بیڈمنٹن کھیلا کرتا۔ اس نے بعض اپ بعض اپ بعض مطالعات وتج بات کا ذکر کیا ہے۔

#### دلفريب شخصيت:

شاہ جی کے متعلق لکھا ہے کہ:

''جن قید یول نے مجھا اٹائے ملازمت میں متاثر کیاان میں عطاء اللہ شاہ بخاری تام کا ایک سیای قیدی بڑی ہی دلفریب شخصیت کا مالک تھا، اس کا چہرہ مہرہ چیخ کے ان مقدس را ہبول کی طرح تھا جن کی تصویریں یہ وع میچ سے مشابہ ہوتی ہیں یا پھران متشرقین کی طرح جنہیں یورپ میں خاص عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم اسے عرب کے بڑے بڑے قاموسیول سے بھی تشبید سے سکتے ہیں لیکن ان کے سیح شاسا ہمارے ہاں گئے ہیں؟ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان شاسا ہمارے ہاں گئے ہیں؟ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان کی شاسا ہمارے ہاں گئے ہیں؟ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان کی دوہ انگریز کی سے قطعا ناوا قف تھا۔ اس کا بڑا سبب غالبًا بیتھا کہ وہ ہے ایما تھا کو اس نے علاء کو اس نے نیک برٹش ' ذبحن کی باقیات میں سے تھا جنہیں ہمارے پیشروؤں نے علاء کو کھائی دے کر پیدا کیا تھا''۔

#### ا ياد هائے رفتہ:

شاہ بی تحریک خلافت کے ایام اسیری کا ذکر بڑی حسرت اور مسرت سے

کرتے تھے ان کی رائے میں وہ دن ان کی زندگی کا حاصل تھے۔ تمام ملک مولانا
ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں ایک بڑا جیل خانہ بن چکا تھا۔ بالخصوص پنجاب کے
قید خانے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کا دارالعلوم تھے۔ شاہ بی سزایا بی کے فورا
بعد لا ہور جیل میں رکھے گئے۔ جہاں ان کے ساتھ بابا گوردت سکھ، لاجپت رائے،
مولانا عبد المجید سالک، مولانا لقاء اللہ عثانی، صوفی اقبال احمہ بانی پتی، مولانا اختر علی
خان، سردار سردول سکھ کولیشر، راج غلام قادر خان، سردار منگل سکھ، پنڈت نیکی رام شرما
اور بعض دوسرے لوگ بھی محبوس تھے۔ پچھ دنوں بعد لالہ لاجپت رائے کے سواگیارہ
نفوں کا بیرقا فلہ میا نوالی جیل بھیجے دیا گیا۔ وہاں مولانا احمد سعید دہاوی، اور ڈاکٹر ستیہ پال
نفوں کا بیرقا فلہ میا نوالی جیل بھیجے دیا گیا۔ وہاں مولانا احمد سعید دہاوی، اور ڈاکٹر ستیہ پال
سالک نے اپنی ''مرگز شت' میں تفصیل سے لکھے ہیں، ملاحظہ ہو:

#### جيل خانے كانقشه:

" جیل میں ایک احاط تھا جس کے دو صے تھے۔ ایک حصہ میں چار کو تھڑیاں تھیں۔ اس کو "مُنٹ ہے خانہ" یعنی لڑکوں کا احاط کہتے تھے اور ایک جھے میں ایک بڑا کھلا کمرہ تھا جس میں سات آٹھ قید یوں کے لئے گنجائش تھی چونکہ یہ کمرہ قید محض ( یعنی بے مشقت ) والے قید یوں کے لئے مخصوص ہوتا تھا اس لئے یہ کمرہ کہلاتا تھا۔ یہ دونوں حصا یک درمیانی درواز ہے سے ملے ہوئے تھے۔ اختر علی خان مولا نا احمد سعید وہلوی مولانا داؤد غرنوی معید العزیز انصاری ، عطاء اللہ شاہ بخاری ، مولوی لقاء اللہ موفی

اقبال ، راجه غلام قادر خان ، مولا ناعبدالله چوژی والے دہلوی ، میں اور نذیر احمہ سیماب ، مخص کرے 'اور' منڈے خان 'میں بھیج دیئے گئے۔ اور وہیں ہمارے باور پی خانے کا انظام کردیا گیا۔ سردار سردول سکھ کولیشر ، سردار منگل سکھ اور ان کے دوہندو ساتھی ہندولیڈروں کے احاطے میں بھیج دیئے گئے جس میں اب ڈاکٹر ستیہ پال ، لالہ گردہاری لال امر تسری ، لالہ ترلوک چند، دیش بندھو گیتا (تیج) اور متعدد مشہور کارکن آگئے تھے۔

# امام السارقين:

چند بی ہفتوں میں میانوالی جیل سیای قیدیوں سے معمور ہوگیا اور رضا کاروں کے احاطوں ہے قومی نعروں کی دلآ ویز صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پڑھے لکھے قیدیوں نے مطالعہ وغیرہ کا مشغلہ اختیار کیا۔ چنانچہ ہم لوگوں کا پروگرام بیہ ہوتا تھا صبح اٹھ کر ضرور مات سے فارغ ہوئے ، نماز باجماعت ادا کی اور جائے بی۔اس کے بعد میں اور عبدالعزیز انصاری مولانا احمد سعید سے ادب عربی صرف ونحو اور منطق کا سبق لینے لگے۔ اختر علی خان اور راجہ غلام قادر خان، سید عطاء الله شاہ بخاری سے قرآن سیح کرنے لگے، مولوی لقاء الله عثانی اپنی سازشوں اور چور یوں میں مصروف ہو گئے لیعنی فلال فلال مطلوبہ چیز کیونکر چوری چھے باہر سے منگوائی جائے اور فلال فلال پیغام فلال مخض کو کس تدبیر سے پہنچایا جائے۔مولوی لقاء الله عثانی نماز میں ہم سب کے پیش امام بھی تھے اور یہ چوری چھیے کام بھی انہی کے سپر دیتھے چنانچہ میں نے ان کا لقب''امام السارقین''مقرر کیا تھا۔سید حبیب بعض وجوہ سے ہمارے ساتھ نہ تھر سکے اس لئے دوسرے احاطے میں چلے گئے تھے۔ ایک زمانہ میں وہ مولانا داؤد غزنوی کوانگریزی پڑھایا کرتے تھے اور مولانا داؤدسید حبیب کوعربی پڑھاتے تھے۔ تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى آئى ندان كوعربی ... خير ميس دن جركا پروگرام عرض كرر با مقارض به به به به به به به به به اكام شقت بهى كرتے تھے يعنی چرفے يا پانچ تاركا سوت (صرف بقدر دو چھٹا عک) درى بافی كے لئے بث دیا كرتے تھے۔ يہ كوئی بيس منٹ كاكام تھا۔ اس سے فارغ ہونے كے بعد تعليم كاسلسلہ ایک بح تک جارى رہتا۔

# جیل کود مکھے کے گھریا دآیا:

اس وفت مولانا عبدالله چوڑی والے للکار کر کہتے'' ارے بھائی! کھانا تیار ہے'اگر چہ ہمارے کھانا یکانے پر مشقتی قیدی مقرر تھے لیکن ہم نے باور جی خانے کا چارج مولا ناعبداللہ کودے رکھا تھا۔اورانہوں نے اپنے فرائض مفوضہ کوجس خوبی اور خوش اسلوبی سے انجام دیاوہ انہی کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی مہارت فن سے دہلی کے وہ وہ کھانے یکا کرہمیں کھلائے کہ''جیل کو دیکھ کے گھریاد آیا'' سب ا کھٹے بیٹھ کرلطف کے ساتھ کھانا کھاتے اور قبلولہ فرماتے۔ نماز ظہر اور عصر کے بعد چائے کا دوسرا دور جاری ہوتا۔مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا اور عشاء کے بعد بھی دیر تک بحث مباحث جاری رہتے۔ بھی بھی قوالی بھی ہوتی تھی جس میں اختر علی خان گھڑا ہجاتے، صوفی اقبال تالی بجا کرتان دیتے ،سیدعطاء الله شاہ بخاری غزل گاتے ،مولانا احد سعید، شیخ مجلس بن كر بيضة اورمولانا داؤد غزنوى اور عبدالعزيز انصارى حال كهيلة ،غرض بم لوگوں کے مشاغل، صوم وصلوٰ ق، تلاوت قرآن، تعلیم وتعلم اور تفریح وقفن کے تمام پہلوؤں سے کمل تھے کیکن بعض اوقات قوالی میں اتنا غلغلہ اور ولولہ ہوتا کہ دوسرے دن مارے مسائے لیعنی مھانی کی کوٹھڑیوں والے قیدی سپرنٹنڈنٹ جیل سے شکایت كرتے كە د حضور جميں يهال سے كہيں اور بھنج ديجيے بير دمولي 'لوگ جميں سارى رات

تذکرہ وسوانح سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ۲۳۸ ﴾ سونے نہیں دیے''۔

#### مولانا عبدالله چوڑی والے:

اب ہمارے کمرے میں ایک قابل قدر شخصیت کا اضافہ ہو گیا تھا دہلی کے مولا ناعبدالله چوڑی والے آھے تھے اور ان کی وجہ سے ایک خاص تھم کی شکفتگی دوستوں میں پیدا ہوچکی تھی۔مولا تا دہلی کے نہایت متازقومی کارکن ہونے کے علاوہ مختلف قتم کے دہلوی کھانے پکانے میں بڑے ماہر تھے چنانچے مولانا احد سعید کی استدعا پر انہوں نے ہارے باور چی خانے کا جارج لے لیا۔ اور ای دن سے ہمارے دسترخوان کی لذتوں میں اضافہ ہوگیا۔ کہیں کھڑے مسالے کا قورمہ یک رہاہے بھی میٹھے تکڑے تیار ہورہے ہیں، مجھی پُر تکلف قبولی تھچر ی تیار ہور ہی ہے۔ مجھی ماش کی پھر مری وال وسترخوان پرآرہی ہے۔ چونکہ ہمیں دو چھٹا تک فی کس کے حساب سے تھی ملتا تھا اور معمولی کھانوں میں استعمال ہونے کے بعد نجے رہتا تھا اس لئے مولا نا عبداللہ اس کا خشک حلواتیار کر لیتے تھے اور اس کے قتلے کاٹ کاٹ کرسب دوستوں میں تقیم کردیے تھے یہ خشک حلواعام طور پر تیسرے پہر کی جائے کے ساتھ کھایا جاتا تھا۔مولا ناعبداللہ کی عمرتواں وقت سینتیں اڑتمیں (۳۸،۳۷) سال سے زیادہ نہ تھی لیکن سراور داڑھی کے بالسفید ہو چکے تھے۔داڑھی فرنچ کٹ تھی اورسرخ وسفیدرنگت پر بہاردی تھی۔ پر لے درجے کے ہنسوڑ ااور خوش مزاج واقع ہوئے تھے اور دلچیپ واقعات اور لطیفے سنا کر ہم سے کادل بہلاتے تھے۔

شعرنبی بخن شجی :

یول تو سبعی احباب شفیق اور محبت پرور تھے مگر مولانا احمد سعید بے تکلف

دوست ہونے کے علاوہ عربی میں میرے استاد بھی تھے۔ عبدالعزیز انصاری بڑے قابل اور مخلص انسان اور مخصیل عربی میں میرے ہم سبق تھے۔ لقاء اللہ عثانی، صوفی اقبال احمد، اختر علی خان بھی ہے برادرانہ تعلقات تھے لیکن جوخصوصیت سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے تھی وہ اپنے رنگ میں مثال نہ رکھتی تھی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تو شاہ بخاری سے تھی وہ اپنے رنگ میں مثال نہ رکھتی تھی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تو نہ کہتے تھے لیکن اردواور فارتی میں شعر نہی اور تخن نجی کا ملکہ خصوصی رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی شگفتگی طبع ان کا خلوص اور ان کی محبت پروری بے مثال تھی۔ بار ہاا ہا اور میں رات کے وقت دوسرے احباب خواب غفلت میں پڑے خرائے لے رہے ہیں اور میں اور شاہ جی جو با تیں کرنے گئے تو رات کے تین زیج گئے۔ خدا جانے وہ کو نے موضوع اور شاہ جی جو با تیں کرنے گئے تو رات کے تین زیج گئے۔ خدا جانے وہ کو نے موضوع شعے جس پر اس قدر طویل گفتگو میں ہوتی تھیں۔ لیکن دلچیبی کا میا مم تھا کہ وقت گزرتا جاتا تھا اور ہمیں احساس تک نہ ہوتا تھا۔

### وَلَا تَنَابُزُوا بِالْأَلْقَابِ:

جیل کی زندگی میں لطیفوں کی کی نہ تھی۔ایک دن شاہ صاحب نے تصہ سایا

کہ پٹنہ میں ایک مولوی صاحب وعظ فر مار ہے تھے جس میں 'ولاتئذا بُرُو ا بِالْاَلْقَابِ ''

کی تغییر کے سلسلہ میں انہوں نے بی بھی فر مایا کہ کسی کی جڑ مقرر نہ کرنی چا ہے جس سے

دوسرافخص چڑ جائے۔ مجلس وعظ میں ایک مقامی تحصیل دارصا حب بیٹھے تھے انہوں نے

پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے کہا، لوگ یوں ہی چڑ جاتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو

چڑانے کی کوشش کرے اور وہ نہ چڑ ہے تو کوئی بات نہیں مخاطب نے جواب دیا نہیں

حضرت چڑ کی بات سے آدمی چڑ ہی جاتا ہے،اس سے تغافل کرنا بردامشکل ہے، تحصیل

دارصاحب قائل نہ ہوئے تو دوسرے مخص نے خاموثی اختیار کرلی، دوجار منٹ گزرے

تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخاري

تھے کہ اس مخف نے تھیل دارصا حب سے پوچھا:

# شلجم كااجار:

کیوں صاحب! آپ کے ہاں شاہم کا اجار ہے، جواب ملانہیں صاحب، میرے ہاں شلجم کا احیار نہیں ہے۔ کوئی دومنٹ کے بعد اس نے پھرسوال کیا، کیوں صاحب آپ کے ہاں شاہم کا احار ہے؟ مخصیل دارصاحب نے جواب دیا کہ میں عرض كرچكا مول نہيں ہے، يہ بہت خوب كهه كرجي ہو گئے \_ليكن ابھى يا في منك بھى نه گزرے تھے کہ پھر یَوچھا، تحصیل دارصاحب! آپ کے ہاں شاہم کا اجار تو ہوگا۔ تحصیل دارصاحب برہم ہوگئے اور کہنے لگے کیا آپ نے مجھے سخر امقرر کررکھا ہے۔ تین دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ شامجم کا اچار نہیں ہے لیکن آپ برابر وہی پوچھتے جارہے ہیں،اس شخص نے معافی مانگی اور خاموش ہو گیالیکن ابھی دو ہی منٹ ہوئے تھے کہ اس نے پھروہی سوال دہرایا کیوں صاحب! آپ کے ہاں شاہم کا اجار ہے۔اب مخصیل دارصاحب كے ضبط كا بيانہ چھلك گيا كہنے لگے "عجيب بدتميز ہوتم"؟ بدكيا بكواس ہے؟ شامج كا اجار ہے، شاہم کا اچار ہے، ساری مجلس وعظ ان کی طرف متوجہ ہوگئی۔مولوی صاحب نے وعظروك دیااوراں شخص نے فقط اتنا کہا كہصاحب میں نے تو صرف پہ پوچھا كەشلېم کااچارہے۔

ولچیسپ لطیفہ:

خصیل دارصاحب نے جوتا پکڑلیا۔اب آگے آگے وہ مخص اور پیچیے پیچیے

منا کا کا ادار میں پہنچ گئے،وہ مخص باربار پیچیے مرکر یو چھتاشلجم کا اچار ہے؟ مخصیل دارصا حب گالیاں دیتے ہوئے اس کو

مار نے دوڑے، یہاں تک کہ شاہم کا اچار شہر بھر میں مشہور ہوگیا۔ تحصیل دار صاحب جدھرے گزرتے لوگ بہانے بہانے شاہم کے اچار کا ذکر چھٹر کران کو چڑاتے اور چڑکر گالیاں بکتے لطیفہ نہایت دل کش تھا۔ دن بھریاروں میں اس کا چرچار ہا۔ تین چاردن کے بعد دوستوں نے سازش کی کہ سید عطاء اللہ شاہ ہی جو ایا جائے۔ چنا نچہ سب سے پہلے صوفی اقبال احمر شاہ جی کی کو ٹھڑی کے سامنے پہنچ اور انگشت شہادت سے اشارہ کرکے یو چھا:

شاہ جی آ آپ کے پاس وی ہوگی؟ شاہ جی نے کہانہیں بھائی میرے پاس
ہن نہیں ہے۔ کوئی ایک منٹ کے بعد اختر علی خان پنچے اور اس طرح انگشت شہادت
کے پوروے سے اشارہ کرکے پوچھا کیوں شاہ جی آ آپ کے پاس بن ہوگی؟ شاہ جی
نے ان کو بھی بہی جواب دیا کہ بن نہیں ہے۔ دومنٹ کے بعد ایک اورصا حب پنچ،
شاہ جی آ پن ہے؟ شاہ جی کے مزاج کا پارہ جڑھنے لگا۔ باہر نکل آئے اور کہنے گے کیاتم
سب کے ٹا نکے اُدھڑ بچکے ہیں کہ باری باری آ کر مجھ سے بن ما نگتے ہو، اسنے میں ایک
اور دوست پنج گئے اور نہایت متانت سے فرمانے گے شاہ جی آآپ کے پاس بن تو
ہوگی؟ شاہ جی نے انہیں ہُری طرح ڈانٹا اس کے بعد جو ہر طرف سے شاہ جی آ بین ہے؟
سوالات شروع ہوئے تو شاہ جی اسے غصے بین آئے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک
سوالات شروع ہوئے تو شاہ جی اسے غصے بین آئے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک
سوالات شروع ہوئے تو شاہ جی اسے غصے بین آئے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک
سوالات شروع ہوئے تو شاہ جی اسے غصے بین آئے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک
ہم تو صرف شلیم کے اعار والے لطفے کو دہرار ہے۔ تھے۔

جيل يا تھيل:

جولوگ شاہ جی کے ساتھ جیل خانے میں رہے ان کا بیان ہے کہ شاہ جی قید کو

مجھی سے لیں (serious) نہیں لیتے تھے، جیل خانے کی چارد یواری میں ان کے تھے، جیل خانے وہار میں ساتھ رہے آپ کی باغ وہار تعقیم زیادہ وسیع ہوجاتے، اکھ سون جو جوان جو جیل میں ساتھ رہے آپ کی باغ وہاں کے طبیعت نے انہائی گرویدہ تھے بالخفوص کمیونسٹ اور سوشلسٹ نوجوان جو اُن کی شخصیت سے بیار کرتے لیکن خطابت سے خوف کھاتے تھے مشہور ٹیررسٹ قیدی شیر جنگ نے اتان سنٹرل جیل میں آپ سے ترجمہ کے ساتھ قر آن پڑھاتھا، ایک دن اس نے سوال کیا :

''شاہ جی! قرآن میں یہ تو درج ہے کہ مسلمان آزادرہ کراس طرح زندگی بسر کریں لیکن بہ بین درج نہیں کہ غلام ہوں تو کیونکر زندگی گزاریں؟ سارے قرآن میں مسلمان اور غلامی کہیں بھی اسمیے بیں بیں، آخر مسلمان حنگ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیتے''؟

# مجھے البی سیاست، سے وقی تعلق نہیں:

یہ بات ٹاہ جی کے دل میں اتر گئی۔ پھر کیا تھا مدت العمر عام جلسوں میں مسلمانوں سے اس کا جواب پوچھتے پھرے۔

ایک سوشلسٹ نو جوان نے جوآپ کے ساتھ قید میں تھا سوال کیا: شاہ جی آب نے بھی نماز ترکہ نہیں کی اور نہ بھی روزہ جھوڑا؟ پھر آپ کا دل عام نمازیوں کی طرح سخت کیوں نہیں؟

شاہ جی مسکرائے ، فرمایا بھائی:

''جو مذہب انسان کے دل کوگداز نہیں کرتاوہ مذہب نہیں سیاست ہےاور مجھےالی سیاست سے کوئی تعلق نہیں''۔

#### جے غرور ہوآئے کرے شکار مجھے:

آپ کی قیدوبند کایہ پہلو دلچیپ تھا جب بھی آپ پر کوئی آفت ٹوٹی، بفضل تعالیٰ آوارہ ککڑے کی طرح نکل گئی مثلاً سکندروزارت کے ساختہ مقد مات نہایت تعلین سے اس میں عمرقیدیا سزائیں تھیں لیکن .....

ع رسیدہ بود بلائے دیے بخیر گزشت

ان مرحلوں میں لاکھوں انسانوں کی دعا کیں آپ کے ساتھ شامل تھیں،
ہزاروں افرادجن میں عابدشب زندہ دار سے لے کرزاہد مرتاض تک شریک تھے، آپ
کے دعا گور ہے اور بڑے سے بڑامعر کہ ہر ہوتار ہا ......
ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں
جے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

#### قرآنی وظائف:

بعض اہل اللہ نے قرآنی وظائف بنار کھے تھے۔ عمر جمران قرآنی وظائف کا ورد کیا۔ آخری عمر میں انہی وظائف کے ہوگئے۔ ان کا بیان تھا کہ اہل اللہ کی توجہ اور قرآن پاک ہے ان کے شغف کا نتیجہ ہے کہ انہیں کوئی طاقت سرنہیں کرسکتی اور نہ کی پخت و پڑسے اپنی مرضی و منشا کے مطابق قید میں ڈال سکتی ہے لطیفہ غیبی کہیے کہ تحریک خلانت کی سہ سالہ قید کے بعد وہ بھی کسی طویل عرصہ کے لئے اسپر نہ ہوئے۔ جس زیانہ میں '' ہندوستان جھوڑو'' کی تحریک چلی تو اپنے واضح خیالات کے باوجود کھڑ بجرت میں '' ہندوستان میں تحریک ختم نبوت تک کا جواندو ہناک نقشہ جمااس قید ہے جس ایک سیال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر رہا ہو گئے تقریروں میں گرفت کا عضر شاذ ہی ہوتا تمام تقریریں مصرعہ سال کے اندراندر ہا ہو گئے تھی معرف کی خواندو ہوں میں گرفت کا عشر سے کہ کی تحریر کیا میں کرنے کی تعریر کی تو کی تحریر کیا ہو کی خواندو ہیا کہ کی تحریر کی تھی کرنے کی تحریر کی تحریر

ہائے غزل کی طرح اتنی رنگارنگ ہوتیں کہ انہیں اول تو قلم بند کرنا ہی دشوارتھا، دوم ہی آئی ڈی کامحکمہ جن فضلائے عصر پر مشتمل تھاوہ ان الفاظ ومطالب کی پکڑ سے قاصر تھے ان میں مطالب آشنائی کا جو ہر ہی نہ تھا۔

#### سبواینااینا به جام اینااینا:

پاکتان بنا تو سیاست سے ذہنا مستعفی ہو گئے لیکن قادیا نیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ آخر ۲۸ فروری ۱۹۵۳ء کوکراچی میں راست اقدام کا فیصلہ کیا تو حکومت نے راتوں رات بیفٹی ایکٹ کے تحت گرفآر کر کے سکھر جیل میں رکھا۔ ایک بڑے افسر نے راتوں رات بیفٹی ایکٹ کے تحت گرفآر کر کے سکھر جیل میں رکھا۔ ایک بڑے افسر نے آپ سے جیل میں ملاقات کی اور برغم خولیش نصیحت کرنے لگا۔

''شاہ صاحب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور انگریز جا چکا ہے گر آپ ابھی تک پرانے ڈگر پر قائم ہے بھلا اپنی ہی حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی سے کیا فائدہ؟ سوائے اس کے کہ اسلامی حکومت کمزورہو''؟

شاہ جی ان بزرگوار کو آچھی طرح جانتے تھے ان کے لیجے کی سادگی پر مسکراتے ہوئے فرمایا:''جی ہاں! میرے علم میں بھی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے لیکن ……… عصر سبوا پناا پنا ہے جام ا پناا پنا

کھ لوگ اسلامی حکومتوں میں برسرافتد ار ہوتے اور کھے جیل خانے میں رسرافتد ار ہوتے اور کھے جیل خانے میں رہے ہیں، آپ اپنا کام کیجئے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے، تاریخ اپنے آپ کواس طرح دہراتی ہے۔

#### *برگاه* :

شاہ جی نے جیل خانے میں بڑے بڑے تجربے حاصل کئے، فرماتے جیل

خانہ راز و ہے اور کسوئی بھی ، جس سے ہرانیان کی اصلیت معلوم ہوجاتی ہے کی انیان کا ظرف پر کھنا ہو یا یہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا ہے؟ تو اسے دسترخوان یا جیل خانے بیں پہچانے کی کوشش کرو۔ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں انیان بولتا ہے۔ اس معیار پر انہوں نے ان دونوں کو پر کھا اور تو لا۔ یہی وجتھی کہ اکثر افراد کے معاطم میں ان کی رائے بڑی صاف اور پختھی۔ جہاں تک سیای تحریکوں میں قید ہونے والے افراد کا تعلق تعاوہ جیل خانے کو تربیت گاہ بچھتے لیکن اخلاقی مجرموں کے بارے میں ان کا نقطہ نگاہ مختلف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جیل خانے مجرموں کو مزید مجرم بناتے ہیں اور یہاں اصلاح احوال کی تو قع ہی عبث ہے جو خرابیاں ایک اخلاقی قیدی کو جیل خانے میں اصلاح احوال کی تو قع ہی عبث ہے جو خرابیاں ایک اخلاقی قیدی کو جیل خانے میں موجعتی اور بھائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک طرف خطرناک جرم پرورش پاتے ہیں موجعتی اور بھائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک طرف خطرناک جرم پرورش پاتے ہیں دوسری طرف مزاکا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

# قانون ، مكرى كاجالا:

قانون وسزاکے بارے میں ان کا نقطۂ نظر حکیمانہ تھا، وہ قانون کو حکیم سولن کے الفاظ میں کمڑی کا جالا سمجھتے جو طاقتور سے ٹوٹ جاتا اور کمزور کو پھانس لیتا ہے ان کی نظر میں جرم سے کہیں زیادہ قانون سخت تھا اور سزا کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ محض انتقام ہے اپنی قیدو بند کے خلاف بھی کوئی شکایت نہ کی اور نہ کسی افسر مجاز کا گلہ کیا۔ جوصعوبتیں پیش آئیں انہیں بچشم قبول کیا۔ البتہ بھی کھارتقریر کا رنگ باند ھنے کے لئے فرماتے۔

''جیل خانہ میری ہیوی کاحق مہر نہ تھا اور نہ ہی وہ عفیفہ خاتون اپنے جہیز میں ساتھ لائی تھی''۔

ان کے گنجلک بالوں کی سپیدی، کھلے ماتھے کی سلوٹوں اور متحرک آئکھوں کی عقبی لہروں پر اچنتی ہوئی نظریں ڈالتے ہی قیدو بند کی ایک ایسی تاریخ سامنے آجاتی تھی جس کا سرنوشت تھا......

نالہ از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود

(سواخ وافكارص:٩٤٦١٩)

وہ مرد درولیش جس کوحق نے دیے ہیں انداز خسروانہ ای کی صورت کو تک رہا ہے سفر سے ٹوٹا ہوا زمانہ

ابنم

# ذ وقِ شعروادب،ظرافت، حاضر جوابیاں اور جینگلے

امیر شریعت حضرت سید عطاء الله شاه بخاری کوالله تعالی نے زبان اس قدر شسته اور صاف عطافر مائی تھی کہ جب آپ اردو میں گفتگوفر ماتے تو بیگان ہوتا کہ پنجاب کے باشند نہیں دبلی اور لکھنو کے اہل زبان ہیں۔ آپ کوخود بھی اپنی زبان پر ناز تھا اور فرماتے میں پیٹنہ میں پیدا ہوا ہوں اس لئے اہل زبان بھی ہوں۔ امیر شریعت کا ادبی ذوق بہت بلند تھا، شعر وادب ان کی تھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ نہ شعر کہنا ان کے لئے کوئی دشوار کام تھا، اور نہ تقریر کرنا کوئی بوجل کام تھا۔ ان کو ہزاروں عربی، فاری، اردو پنجابی اشعار ازبر تھے اور ان کوائی تقاریر میں کچھاس انداز سے برخل استعال فرماتے کہ سننے والے تزب اٹھتے تھے۔ ان کی تقریر کے دور ان ادبی ذوق رکھنے والے اپنی نوٹ بک نکال کر بیٹھ جاتے جب حضرت شاہ جی شعر پڑھتے تو وہ لوگ اس کوجھٹ نقل کر لیتے۔ شاہ جی کی نبان بڑی پاکن ہو ہوئی تھی۔ گرائم محاورہ، اسلوب بیان، زبان کی ہم غلطی سے وہ پاک

تذكره وسوانح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ٢٣٨ ﴾

بولتے، لکھتے اور اپنے ہر ہر لفظ کے لئے پوری قوت سے دلیل رکھتے تھے۔

#### شعروادب :

علامه طالوت مرحوم فرماتے ہیں:

ہم جملہ عقیدت مندوں کی طرح مدت العمر شاہ جی کو ایک بے مثال خطیب اور بے نظیر خن فہم سمجھتے رہے مگر ایک دن بیٹے بٹھائے دفعتۂ ہمیں معلوم ہوا کہ شاہ جی شاعر بھی ہیں۔ اور ندیم تخلص فر ماتے ہیں۔ سے جانیئے کہ آسمان بھٹ پڑتا اور ہم اپنی آئے کھوں سے فرشتوں کو زمین پرگرتا ہوا دیکھ لیتے تو ہم کو اتنا تعجب نہ ہوتا جتنا بیس کر تعجب ہوا کہ شاہ جی بھی شاعری فر ماتے ہیں۔ یہ تبجب اس بناء پرنہیں تھا کہ شعروشی کوئی عالم بالاکی چیز تھی اور وہاں تک شاہ صاحب کی رسائی نہیں تھی۔ بلکہ بیاستعجاب :

#### ع ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑ از مانے میں

کی اقسام میں سے تھا۔ یہ تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ تن گوئی سے تن ہی زیادہ مشکل ہے اور شاہ جی جب تن فہمول کے بھی سردار ہیں تو تحن شجی ان کے مرتبہ سے فروتر بات ہمیں گمان ہمیں گمان سے۔ گراس فروتر بات میں بھی اس قدر پختگی، بلندی اور چستی ہوگی اس کا ہمیں گمان تک بھی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے شعر گوئی کی طرف عمد اور ارادة توجہ نہیں فرمائی اور جس طرح ہمیں دفعتہ معلوم ہوا کہ وہ شاعر ہیں۔ خود انہیں بھی اچا تک واردات کے ذریعہ سے معلوم ہوا کہ تن فہی کے ساتھ ساتھ تن گوئی کے جراثیم بھی ان کے اندر پائے جانے ہیں۔ گرشکر کیجئے کہ بحثیت فن انہوں نے اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ ورنہ بڑے جانے ہیں۔ گرشکر کیجئے کہ بحثیت فن انہوں نے اس کو اختیار نہیں فرمایا۔ ورنہ بڑے ہوئی رام' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی تخن وری کے سامے'' چھوٹو رام' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی تخن وری کے سامے'' جھوٹو رام' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی تخن وری کے سامے'' جھوٹو رام' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی تخن وری کے سامے'' جھوٹو رام' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی تخن وری کے سامے'' جھوٹو رام' ہو کے رہ فرمایا۔ ورنہ بڑے بروں کے نام ان کی تخن وری کے سامے'' جھوٹو رام' ہو کے رہ بیاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نجے پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے بیاتے ان کی زندگی بازی گاہ سیاست میں جس نجے پرگز ری اس کے متعلق بھی میں نے

كهاتها .....كها

صبح دم ریل میں گزرتی ہے شب کسی جیل میں گزرتی ہے شب کسی جیل میں گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو اس کھیل میں گزرتی ہے

### كوئى بتلاؤكه بم بتلائيس كيا:

اور اسے نفن نہ خیال فرما ہے بلکہ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی خداداد
نعت (خطابت) کے تشکر میں کرا جی سے کلکتہ اور گلگت سے ممبئی تک سار ہے برعظیم
پاک دہند میں گاؤں گاؤں، شہر شہر اور کونے کونے کا سفر کر ڈالا، اور ہر جگہ لوگوں کو
آزادی ووطن خوابی اور مغربیت سے ایمان واسلام کو بچالینے کا درس دیا۔ یہ کام اس
قدروسیج تھا کہ انہیں اس کے سواکسی دوسری طرف توجہ فرمائی کا موقع ہی نیال سکا۔
بھر تعجب بالائے تعجب اس وقت ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ شاہ جی کے فاضل
فرز ند حضرت ابوذر بخاری نے موتوں کے ان بھر ہے وازوں کو بروے سلقہ سے
ایک سلک میں پروکر بازار کساد وفساد میں چیش کرنے کا ارادہ فرمالیا ہے اور پھر اس
مشک نافہ کے لئے عطار کے فرائض مجھ بچہد ان و بیج میر زکوادا کرنے ہوں گے۔ اب:

ع كوئى بتلاؤكه بم بتلائيس كيا؟

پہلے تو بیہ خیال آیا کہ تعارف میں صرف سعدی کے الفاظ لکھ دوں'' مشک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار گویڈ' مگر پھر خیال ہوا کہ عطار وں کے بازار میں تو بیہ بات کہتے ہوئے حرج نہیں اور جس بازار میں حضرت ابوذ را پنایہ گنجینۂ زر پیش کرنے والے

پھراس کے ساتھ خطرہ یہ بھی ہے کہ کچھ کہنے کے ساتھ کہنے والے کا بھرم بھی کھا ہے۔ شاہ جی ان کے ساتھ کہنے والے کا بھرم بھی کھا ہے۔ شاہ جی فرمائیں گے: علا معلوم شد! اور اہل نظر کہیں گے: علا معلوم شد!

بهت سوچا اصطلاحات كاسهاراليني كوجي چا مااورمعاً غالب كاشعرد ماغ ميس

گھومنے لگا .....ي

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کیے بغیر دل کوایک گونہ تسلی ہوئی اور شاہ جی کے کلام کودیکھنے بیٹھ گیا کہ اُب بادہ و ساغر کی اوٹ میں بہت کچھ لکھلوں گا'ور ق اُلٹا کرنظر ڈ الی تو سب سے پہلے شاہ جی آ اس شعریر جایزی .....

> گر ہو دوائے عشق کی تلخی نصیب عقل بنتی ہے پھر تو بادہ و ساغر کے بغیر

پڑھتے ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔اصطلاحات کاسہارا ھبناء مندوراً ہو گیااور خمیرنے کہا کہ
اب کہواور میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ غالب کے بعد غالب کے زمینوں میں پہلے تو
بہت کم لکھا گیااور تھوڑ ابہت جولکھا گیاوہ عموماً کامیاب نہیں رہا۔"جواب آ ن غزل"کا
دور غالب کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ......... رہے۔

ایں جواب آ ںغزل غالب کہ صائب گفتہ است لیکن اگر شاہ جی اس شعر کے جواب کی بجائے جواب آ ںغزل لکھ ڈالتے تو تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ ٢٥١ ﴾ كيا كامياب نه ہوتے؟

دوسرے صفح پر نگاہ پڑی تو فاری کی ایک نعت سامنے آگئی جس کامطلع

ہزار صبح بہار از نگاہ ہے چکدش جوں بیش زائب سیاہ ہے چکدش

مطلع پڑھتے ہی ایک بہت پرا اوا قعہ ذہن پر چھا گیا۔اور دل نے گواہی دی کہ یقیناً پینعت اس واقعہ کے بعد ہوئی ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک بار میں نے شاہ بی کی ایک تقریب یوں تو ہر تقریر خطابت

کا شاہکار ہوتی ہے گراس تقریر کارنگ ہی کچھاور تھا۔ تقریر تقریباً ساری رات جاری
رہی گر ہزاروں کے مجمع میں سے ایک جنفس بھی ایسا نہ تھا جے کوئی داعیہ تقریب میں سے
اٹھا کے لے گیا ہو۔ شاہ بی کا چرہ جلال و جمال کا مرقع بنا ہوا بجلی کی روثنی میں آفاب کی
طرح چک رہا تھا مجھے اس موقع پر پرانے کسی استاد کی رباعی یاد آگئ .....۔

از نخن شہد ناب ہے چکد ش
د جرارت کے گواں گفت کر حرارت کے گواں گئت کر خرارت کے گواں گفت کر حرارت کے گواں گاند کی کر چیاں کردیا ....۔

وزنم گلاب ہے چکدش

می توال گفت کز حرارتِ وعظ از جبیں آفتاب ہے چکدش

ع بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس است

گریہ بات ہمارے وہم و گمال میں بھی نہیں تھی کہ اس رباعی کا پھے جواب بھی ہوسکتا ہے اور وہ بھی اتنا عمدہ اور بلند پایہ کسی بڑے سے بڑے خن فہم کے سامنے یہ نعت پڑھ جائے اور پوچھے کہ یہ کس کا کلام ہوسکتا ہے تو جواب یہی ملے گا کہ کسی پرانے استاد کا کلام ہوسکتا ہے ۔ سبحان اللہ دیکھے تو سہی ہیں۔ پہن میں چن کل ونسریں زعکس رخ ریز د سبد گل دنداں زراہ می چکدش سبد سبد گل دنداں زراہ می چکدش خندان دراہ می چکدش دندہ میں اور چیثم سیاہ کی فتنائیزیاں ملاحظہ ہوں۔ الحفیظ والا مان!

چه شور هاست بجانم زخندهٔ نمکیں چه فتنه هاکه زچثم سیاه می چکدش

صفات حق کی جلوہ نمائی کا بیان آپ نے بہت پڑھا ہوگا مگر ذات وصفات

کے شاہداور گواہ آپ نے بہت کم دیکھے ہوں گے ....

چه گفتگو چه تمبهم شهادتے بحدوث زنور چېرهٔ قِدَم را گواه می چکدش

اس نعت کے ساتھ ساتھ بیانعت بھی ملاحظہ فرمایئے اور ہو سکے تو سخن فہموں

کے ہاں اسے جامی کی طرف منسوب کر کے سناد پیجئے ان شاءاللہ ان میں ہے کوئی ایک

بھی آ ب سے میہیں کہ گا کہ بینعت جامی کی نہیں ہوسکتی!

لولاک ذرهٔ زجهانِ محمد است سجان من یراه چه شانِ محمد است سیپارهٔ کلامِ اللی خدا گواه آل محمد است آل بهم عبارتے ز زبان محمد است نازد بنام پاک محمد کلام پاک است نازم بال کلام که جانِ محمد است توحید را نقطهٔ پرکار دینِ محمد است رانی ۶ که نکتهٔ ز بیانِ محمد است دانی ۶ که نکتهٔ ز بیانِ محمد است

و ہی جامی کا سوز وگداز ، و ہی بیان کی پختگی وشتگی ، و ہی انداز وطر زبیاں کون

ی چیزائی ہے جوجامی کے ہاں ہواور یہاں نہہو؟

اردومیں وحدت الوجود کا مسکلہ شاہ جی نے صرف ایک شعرمیں بیان فر مایا ہے

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ٢٥٣ ﴾

، د کیھے کس قدرصاف اور تعبیر کتنی دکش ہے .....

ذر وں سے تابہ مہر ' ستاروں سے تاجین عکس میال یار کی تابندگی ہے دوست

(سواطع الالبهام ص:١٢)

#### تين ميں ايك، ايك ميں تين:

ذروں سے تا ہم ستاروں سے تا چمن عکسِ جمال یار کی تابندگی ہے دوست! کخت اگر رسا شود ، دست دہد سبوئے خویش از نگہ سمن برئے لالہ رفے کلوئے خویش باغ و بہار ما ندیم یعنے کہ جنت النعیم روئے خوش است وخوئے خوش ہوئے خوش وگلوئے خوش مین نیابی نے اپنی مثنوی میں پنجاب کی تصویر کشی کی ہے۔اور شاہ جی غنیمت کنجا ہی نے اپنی مثنوی میں پنجاب کی تصویر کشی کی ہے۔اور شاہ جی

نے اس تصویر کا دوسرارخ ای زمین میں پیش کیا۔ دونوں ساتھ ساتھ ملاحظہوں:
چندنظمیں اردومیں اکبر کے رنگ کی بھی موجود ہیں جن میں مزاح اور تفنن ہے
اور انہیں پڑھ کریا ندازہ ہوتا ہے کہ اگر شاہ تی فارز ارسیاست سے دامن ندالجھالیتے تو
موجودہ وقت میں نظم وشاعری اور ادب میں اکبر کے جے جانشین ہوتے اور جب اتنا اور
اس میں اضافہ ہوجائے کہ ان کی اکثر نظمیس فی البدیہ کی ہوئی ہیں تو اور بھی ان کی قدر

بر صوباتی ہے۔ یہ یادر ہے کہ غالب کی طرح شاہ جی بھی یہ کہنے میں تق بجانب ہیں

ع کھٹاعری ذریعہ و تہیں مجھے

نہ بیاشعارا س بناء پر انہوں نے لکھے ہیں کہ دافعی وہ شعر لکھ رہے ہیں اور نہ جن کو انہوں نے بھو تا بنا اوڑھنا بچھو تا بنایا۔ ان کی حیثیت محض تیر کات اور تاریخ کے گم ہوجانے دالے اور اق کے لئے صرف" یا داشت" کی ہے ادر بس!

#### خلاصه كلام:

خداداد خطابت میں جو کام شاہ جی عمر بھر کرتے رہے اس کا خلاصہ دو با تول میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

- (۱) حضورخواجه دوسرا ملافيدم کی مدح وثنا۔
- (٢) اورحضور سلطيني كوشمنول سدائى ندخم مونے والا جھكرا۔

شاہ بی کی شاعری کا سرمایہ بھی یہی دو با تیں ہیں اور یہ آفاب کو جراغ دکھانے کے سلسلہ میں آپ کے چندنع بنشروں کو پیش کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تاکہ آپ براہ راست نور آفاب سے منفید ہو کیس۔ چراغ تلے تو آپ کو معلوم ہے ہمینہ اندھیرائی ہوتا ہے اور دیری ۔ اندھیر ای ہوتا ہے اور دیری ۔ اندھیر سے میں بھکنائی کچھ بھلے لوگوں کا کام نہیں۔

نعت كالمطلع ملاحظه فرمائين .....

جلوه ایست که آسوده در بر خاک است
که ذره ذره طرب ریز و بس طربناک است
دوسرے مطلع کی بلندی دیکھتے ......
بیا که باتو سخها زحرف لولاک است
بیا که باتو حکایت ز قدرِ افلاک است

نعت گوشاعروں کے ہاں صدیث لولات لما خلقت الافلاك كابیان عام ہے۔ اور ہر شخص حضور طالقی کا میں میں اس كا ذكر كرتا ہے۔ مركس نے آج تك ال كى يوں تجزئ نہيں كى كم اللہ تعالى نے ماخلقت الادض نہيں فرمایا۔ بلكہ ما خلقت الافسلاك فرمایا ہے اور اس میں كیا نكتہ ہے؟ اگر يہ تجزى پہلے معہود ہوتی تو يہ طلع تھا مگر الافسلاك فرمایا ہے اور اس میں كیا نكتہ ہے؟ اگر يہ تجزى پہلے معہود ہوتی تو يہ طلع تھا میں چونكہ يہ كام پہلے بہل آپ نے كیا ہے اس لئے دوسرے مطلع سے پہلے ایک شعر میں اس طرح متوجہ فرماتے ہیں كہ اسساس

مقام و منزل قرآن و انبیاء گردید! به مشتِ خاک بنازم چه رحبهٔ خاک است

سجان الله .....ي

زمیں کو اس ترقی پر فلک سے داد ملتی ہے فلک کیا عرش باری سے مبار کباد ملتی ہے!

(مقدمہ واطح الالہام ص ۱۰۲۳۳)

#### سيدعطاء الله شاه بخاري كي شاعري:

ان کے اشعار کا ایک مجموعہ ' سواطع الالہام' کے نام سے جھپ چکا ہے۔
سواطع الالہام فیضی کی تفییر غیر منقوط کا نام ہے۔ چونکہ شاعری کو بھی الہامی سمجھا جاتا
ہے۔اور ساطعہ بحل کی چک کو کہتے ہیں۔اس رعایت سے بینام موزوں ہے۔ جب

کسی الہام کی بجلی چیکی اس کے نتیجے میں جوشعر ہواوہ ساطعہ ہے۔ یوں اس مجموعہ میں بہت سے ساطعات جمع ہو گئے ہیں۔

اس مجموعے میں دوز بانوں میں اشعار موجود ہیں۔ یعنی فارسی اور اردواس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ جی کوان زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔اس مجموعے کے فاری اشعار میں فکری گہرائی بہت زیادہ ہا ظہار بھی مؤثر ہے اور اسلوب بھی سلیس ہے۔ شاہ صاحب کی اردونظمیں ہنگامی موضوعات پر ہیں۔ ہنگامی موضوعات پر ہونے کی وجہ سے بیظمیں ملکی پھلکی ہیں اور بعض میں طنز ومزاح یایا جاتا ہے۔ ان نظموں میں روانی کمال کی ہے، ایک نظم کا ایک بند ملاحظہ سیجئے .... دن کو پوجو ، رات کو پوجو رنگ برنگی دھات کو پوجو يقر يات كو يوجو ایک نہ پوجو سات کو پوجو تم كيا جانو اے نادانو! تم كيا سمجھو تم كيا جانو! ان نظموں کےعلاوہ شاہ صاحب کی فردیات قابل توجہ ہیں ..... چن كو اس لئے مالى نے خوں سے سينيا تھا کہ اس کی این نگایی بہار کو ترسیں

کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں

میشعروطن کی حالات کی خوب عکاسی کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے بیشعرساح

لدھیا نوی کوعطاء کیا تھا۔ اور اب بیشعرساحرلدھیا نوی کی کتاب'' کی زینت

ہے۔ چنداور فرد ملاحظہ سیجئے ......

وہ آنکھوں میں موجود ادر پشمِ حیراں ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے گر ہو دوائے عشق کی تلخی نصیبِ عقل بنتی ہے پھر تو بادہ و ساغر کے بغیر منبی ہیں گئیں سب سے پہلے حسن کی رعنائیاں نابی گئیں پہنائیاں نابی گئیں پھر ہارے عشق کی پہنائیاں نابی گئیں

ان اشعار سے شاہ صاحب کی شعر گوئی کا سلیقہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زبان و بیان پر کتنی قدرت حاصل تھی، اور وہ اردو کی کلا سیکی شعری روایت سے واقف بھی تھے۔اگر شاہ صاحب اس فن پر بھی کچھ توجہ صرف کرتے تو اردو کو ایک اور اچھا شاعر مل جاتا۔ گر انہوں نے اس فن پر کیوں توجہ نہیں دی اس کی کئی وجو ہات ہو سکتی ہے، ان میں سے بعض پر قیاس آرائی ممکن ہے۔ بہر حال مختصر سامجموعہ دی مواطع الالہام' ان کی شعر نہی اور شعر گوئی کی اعلیٰ ذوق کی دلیل ہے۔

## پنجابی شاعری سے دلچین :

مولا نامقبول احمصاحب فرماتے ہیں:

ایک روز پنجابی شاعری پر گفتگو ہور ہی تھی۔ شاہ جی پنجابی زبان کی وسعت اس کی جدت اور اس کی بے ساختگی کی داد دے رہے تھے۔ شاہ جی نے ہیر وارث شاہ سے چند اشعار بھی سنائے۔ دوسرے پنجابی شعراء کا تذکرہ رہا۔ صوفیائے کرام کی شاعری پرشاہ جی نے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہان کی شاعری میں جو سوز، رفت اور وار دات قلبی کا اظہار کیا وہ دوسری زبانوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ شاہ

جی کو پنجا بی کا ایک شعر سنایا گیا ......

میری گھگھری نوں گھنگھرو پوآدے جے توں میری ٹور ویکھنی

شاہ جی کوشعر بہت بیندآیا۔ مجھےاس شعر میں کوئی جدت یا ندرت خیال نظر نہآئی۔ مجھے شاہ جی کی شعرنہی کے بارے میں علم تھا خاموش رہا۔

حضرت اقد س حضرت ارائے پوری نوراللہ مرقدہ فیصل آباد میں خالصہ کالج کی مجد میں مقیم تھے۔ شاہ جی بیاری کی وجہ سے سنر کے قابل نہ تھے۔ نقابت بہت برخھ گئ تھی۔ حضرت اقد س کے ارشاد پر شاہ جی کو کار بھیج کر بلوایا گیا۔ عصر کے بعد حسب معمول حضرت اقد س کی محفل جی شاہ جی نے اپنی دھوتی کا بلو پکڑ کر حضرت اقد س سے مخاطب ہوکر شعر پڑھا۔ فر مایا حضرت ایک درخواست ہے۔ میرے بیٹے حافظ لدھیانوی نے شعر سنایا تھا۔ پھر اپنی مخصوص لے میں مندرجہ بالا شعر پڑھا۔ آنکھوں سے اشک جاری ہوگئے۔ دو تین سوآ دمی اشکبار ہوگئے۔ شاہ جی شعر پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت اقد س پر بھی کیفیت طاری ہوگئی۔ شعر کی جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ حضرت اقد س پر بھی کیفیت طاری ہوگئی۔ شعر کی قسمت جاگ آٹھی اس ادائے خلوص و محبت میں نیاز مندی، حضرت اقد س سے وابستگی قسمت جاگ آٹھی اس ادائے خلوص و محبت میں نیاز مندی، حضرت اقد س سے وابستگی کے ہزار پہلوروشن کرد یئے۔ (بخاری کی ہتی ص: ۱

# ہے آ تھوں میں موجوداور چیتم حیراں:

جانبازمرزا لكھتے ہیں:

۔ شاہ بی آنے اپناتخلص''ندیم'' تبویز کیا۔ بھی بھارمولوی محمد دین غریب انہیں کوئی مصرعہ دیتے کہاں پرگرہ لگا دو، چنانچہ ایک دفعہ مصرعہ طرح دیا کہ ..... رع وہ آنگھوں میں موجود اور چیثم جیراں اس پرامیر شریعت نے یول گرہ لگائی ...... وہ آنگھوں میں موجود اور چیثم جیراں وہ آنگھوں میں موجود اور چیثم جیراں ادھر ڈھونڈتی ہے اُدھر ڈھونڈتی ہے اُدھر ڈھونڈتی ہے اُس گرہ پرمولوی محمد دین غریب بہت خوش ہوئے۔

عمررواں کے ساتھ ساتھ جب بھی طبیعت موزوں پاتے ، فاری اور اردو میں شعر کہتے۔ چنانچہ ان کے اردواور فاری کلام کا مجموعہ ۱۹۵۵ء میں 'سواطع الالہام' کے نام سے شائع ہوا۔

# قوم پرسکرات کاعالم طاری ہے:

گرتی ہوئی دیواری طرح امیر شریعت کی صحت کو بڑے سہارے دیے جاتے رہے، لیکن پھول اپنی بہاریں ضائع کر چکا تھا۔ اب گھر میں مخفلیں قائم ہوتیں، احباب صبح وشام جمع رہتے ، اور شعروشاعری کا در بارگا۔ ان مخفلوں میں جولوگ شریک ہوئے ان میں فیض احمد فیض ، صوفی تبسم ، علامہ لطیف انور گورداسپوری ، مولانا عبدالرشید لسیم ، اور جو اخبارات میں علامہ طالوت کے نام سے معروف سے عبد الحمید عدم اور ساتھ ضاصطور پرقابل ذکر ہیں۔

اس دوران علیم صاحب نے ایک دن سوال کیا۔ شاہ جی ایبا لگتا ہے جیسے آپ قوم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جواب میں ایک سردآ ہ کے ساتھ فر مایا:

'' آپ طبیب ہوکر ایبا سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں'
سکرات کا عالم طاری ہوجائے ، تو آپ مریض کی زندگی سے مایوس نہیں ہوجا کیں گے؟

تذکرہ وسوانح سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بس! یہی حال قوم کا ہے، اس سے مایوس نہ ہوجا و ں تو اور کیا؟

برسش احوال برجواب:

نہ جانے لوگ کیوں ہنتے ہیں میرے چاک داماں پر جنوں میں جیسا ہونا چاہیے ویسا گریباں ہے یا گا

بے دلی ہائے تمنا، کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے کسی ہائے تمنا، کہ نہ دنیا ہے نہ دیں (حیاتِ ایرشریعت ص:۳۲۳)

#### شكوه تركماني، ذبن مندي نطق اعرابي:

شاہ جی نے شاعری میں اتنا شستہ ورفتہ نداق پایا تھا کہ شاذ ہی کوئی خطیب کسی زمانہ میں ان کا ہم پایہ ہو۔ ان کی خطیبانہ دکشی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ عربی فارسی ، اردو ، اور پنجا بی بلکہ علاقائی شاعری کے با کمال اساتذہ کے دواوین سے آشنا علی ، اردو ، اور پنجا بی بلکہ علاقائی دیوان انہیں نوک زبان تھے فاری کا کوئی شاعر ایسانہ ہوگا۔ کہ شاعر ہواور ان کے جا فظر میں نہ ہو۔ اردو میں ولی دئی سے لے کراس دور میں ہوگا۔ کہ شاعر ہواور ان کے جالہ گفتار میں رہتے تھے۔ پنجا بی شاعروں میں انہیں وارث شاہ ، نسلہ میں دیور ، سلطان با ہو ، پیرمہر علی شاہ ، بلصے شاہ ، خواجہ غلام فرید حی کہ اس در استاد شرم تک کے کلام کا وافر حصہ یاد تھا اور تو اور اور استاد شرم تک کے کلام کا وافر حصہ یاد تھا اور تو اور

ب سے سے میں مان میں ہوت کے ساتھ عش عش کرا ٹھتا تھا۔

امن گیلانی بیان کرتے ہیں:

پنجاب کے ایک دورا فقادہ گاؤں میں تقریر کررہے تھے۔موضوع تھا معراج النبی ملاقی کا شخصے میں بیان کرتے جلے گئے۔فر مایا حضور عرش کو چلے تو کا کنات کھم گئی، اب تھم گئی کو پنجابی میں سمجھا نا شروع کیا کہ رک گئی، پھر فر مایا تھم گئی ۔لوگوں سے یو جھا کیا سمجھے؟ زیادہ تر سرنفی میں ملے۔کروٹ لیتے ہوئے فر مایا :

میرے ہالیو! (ال جوتے والو) الله کامحبوب عاشق کے گھر کو چلا تو حسن و جمال کے اس پیکرمتحرک کو د مکھے کر کا کتات تھم گئی تھمرگئی رک گئی۔ (تسی حال وی نمیں مسمجھے تو تھا نوں سمجھاناں)

تیرے لونگ دا پیا لشکارا
تے ہالیاں نے حل ڈک لئے
اس خوش آوازی سے پڑھا کہ مجمع لوٹ پوٹ ہوگیا۔" رب نے کہا کہ میرا
سوہناں آریا اے تے زمین و آسان دی الیس گردش نو ڈک لوؤ۔ جیہڑے جھے س
اوتھے، دے اوتھا کی ڈک لئے" جہاں زمیں و آسان ہے وہاں رک گئے فرش سے
عرش کا سفر طے ہوگیا۔

#### گانی سے انسان قائل نہیں ہوتا:

فرمایا جو پچھ جا جے ہو مجھے سمجھا دوگالی سے انسان قال نہیں ہوتا ندالزام سے

مانتا ہے اور نہ جھوٹ ہی کو دلیل کہا جاتا ہے۔ مجھے قائل کرلو۔ میں کسی کالیڈر نہیں میں امیر نہیں مبلغ ہوں۔ یارلوگوں نے شریعت کونہ مانے کے لئے مجھے امیر شریعت بنار کھا ہے لئیکن میں امیر نہیں فقیر ہوں۔ میں صرف سپاہی ہوں۔اللہ کا سپاہی ، رسول کا سپاہی ، آزادی کا سپاہی ، تہمارا سپاہی اور جب تم مجھے مجھادو کے پھر مجھے تنہا مجھوڑ دو۔ تب میں جانوں اور میدان جنگ جانے ، سپاہی میرے،خون میرا، رضا کار میرے، قید ہونا پڑے یا تختہ دار پر لکنا ہوتم مجھے ہراول دستہ میں پاؤگے گائی نہ دو میرے، قید ہونا پڑے یا تختہ دار پر لکنا ہوتم مجھے ہراول دستہ میں پاؤگے گائی نہ دو سیجھادو۔ (خوش آوازی کے ساتھ)

میری گھگری نول گھنگھروں پوآ دے جے توں میری ٹور ویکھنی بس لوگوں کا بیرحال تھا جیسے کسی نے لوٹ لیا ہو۔ (بخاری کی ہاتیں ص:۱۰۱)

#### سنك الماياتها كدسريادآيا:

فرماتے۔ غالب ہرکوئی پڑھتا ہے ہیں بھی پڑھتا ہوں لیکن میں ذراعام روش سے ہٹ کر پڑھتا ہوں۔ یارلوگوں نے اس کی بہت می شرحیں لکھی ہیں۔ ہر گلے رارنگ و بوئے دیگراست، سو چتا ہوں تو میر ہے سامنے ان کے مطالب کارخ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ میراذ ہمن خوبخو داس کے اشعار کی گھیاں کھولتا چلاجا تا ہے اور میں دعویٰ سے کہ سکتا ہوں کہ غالب کا نصف دیوان سیاس ہے۔ اس نے الفاظ کی ریشمی نقابوں میں نہ صرف اپنے عہد دارورس اور اپنے زمانہ ادبار وانحطاط کی تصویریں بنائی ہیں بلکہ اشارات اور کنایات میں حالات وواقعات کے دفاتر کو سمودیا ہے۔

ایک وفعہ جانے کیا موضوع تھا کہنے لگے، بحمر الله نفس نے بھی کوئی جنسی

ہم نے مجنوں پہ لڑکین میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

ہے کی ہائے تمنا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق ہے دلی ہائے تماثا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں

گتاخ اکھیاں:

کتھے مہر علی کتھے بڑی ثنا گتاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں

فرمایا! حضرت کا بیشعر پڑھا تو دنوں تک تڑ بتا پھڑ کتارہا۔ عمر بجرلوگوں کواس سے تڑ پایا اور پھڑ کایا۔ کئی نعتیہ دیوانوں پر تنہا بیشعر بھاری ہے۔ گستاخ اکھیاں یہاں السطرح لگی ہیں کہ کا نتات کی حیا کا بوجھان پر پڑا ہے۔ اس شعر پر سوچتے جائے اور پڑھتے جائے۔ معانی کا ایک بازار آراستہ ہوتا چلا جائے گا بھر بیرونق بھی اور کسی وقت

تذكره وسوانح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿٢٢٦ ﴾

بھی کم نہ ہوگی۔ میں نے لوگوں کواس پر ماہی ہے آب کی طرح لوٹنے ویکھا ہے بلکہ سیرت کے جلسوں میں لوگوں کی ہوت کذائی ہی بدل ڈالی ہے۔

(بخاری کی باتیں ص: ۹۷)

#### میکده آباداست:

مولانا عبدالجیدانور فرماتے ہیں: شاہ جی کی عبادت کے لئے مولانا خیرمحد جالئے مولانا خیرمحد جالندھری چلے تو میں بھی ساتھ ہولیا، حضرت مولانا محمد پوسف صاحب بنوری رحمة الله علیہ اور دیگرا حباب بیٹھے تھے۔

> صدرا ' به تو حاجت است چول من صدرا بدرا ' به تو رونق است نیک و بد را از دیدن تو قامت من راست شد چول راست کنی بلند قدرا قدرا

مولانا عبدالمجیدانورصاحب نے ایک اور واقعہ بیان کیا کہ ایک وفعہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کر المدارس ملتان میں تشریف لائے۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو اچا تک د کھے کرطلباء کا جموم گرد ہوگیا، پھر مدرسہ کے احاطہ کی طرف نگاہ دوڑ ائی اور فرمایا

تذكره وسوانح سيدعطاء الله شاه بخاري ----- ﴿ ٢٧٧ ﴾

مدارسِ دیدید دین کی حفاظت کے قلع ہیں۔ان کی بقاءے دین کی بقاہے، پھرطلباءے خاطب ہوکرایک کیفیت میں بیاشعار پڑھے ....۔

از صد سخن پیرم یک نکته مرا یاد است عالم نه بود وریال تامیکده آباد است تادل که توان برون تاجال کے تواند داد دل برون و جال دادن 'این ہر دو خداداداست

( بخاری کی با تیں ص:۱۴)

## کھی لے کر پہنچو جوتے تیار ہیں:

مولا نااحرالدین صاحب (موضع میاں علیؒ) ضلع شیخو پورہ نے بتایا ہم ایک دفعہ شاہ بی کی خدمت میں ملتان حاضر ہوئے۔ وہاں ایک شیخف کا ملتانی جوتا بہت پند آیا۔ شاہ بی نے فرمایا: ایسے جوتے بنانے والا ہمارے قریب ہی رہتا ہے۔ ہماری خواہش پرشاہ بی نے اس بلوا بھیجا، ہم نے پاؤں کا ناپ دے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے لگے تو ہم نے عرض کیا: شاہ بی! آج کل خالص کھی ملنا دشوار ہے۔ ہم آپ کے لئے جب آئے تو بچھ گھر کا کھی لیتے آئیں گے۔ شاہ صاحب نے منظور آپ کے دینا ہی جب آئے تو بچھ گھر کا کھی لیتے آئیں گے۔ شاہ صاحب نے منظور آپ کے دنوں کے بعد شاہ بی کا خط ملا :

( بخاری کی با تین ص :۱۵)

## اس لئے جھ کورڈ یے کی تمنا کم ہے:

ایک دفعہ تقریر میں فرمایا: دہلی میں ایک مجذوب تھا جو آ ہ بھر کر بڑے سوزو گداز سے ہمیشہ ایک ہی مصرع بلند آ واز سے پڑھتااور چل دیتا ...... ع اس لئے مجھ کورڈ ینے کی تمنا کم ہے

لوگ ہوچھتے دوسرامصرع کیا ہے؟ تو وہ کہتا جس دن میں نے دوسرامصرع پڑھ دیا تڑپ کرجان دے دوں گا۔

ایک دفعہ چندنو جوانوں نے گھرلیا اور کہادوسرامصرع سناؤ، اس مجذوب نے بہت لیت ولعل کی، مگروہ بازنہ آئے، آخراس مجذوب نے تنگ آ کردوسرامصرع پڑھ دیا اور تریب کرگرااور جان دے دی .....

وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس لئے مجھ کو تڑینے کی تمنا کم ہے فرمایا:اس مجذوب کی قبرشاہی مسجد کے قریب میدان میں چتلی قبر کے نام

سے مشہور ہے۔ (بخاری کی باتیں ص: ۱۵۸)

# تم نے مشاعرہ لوٹ لیا:

امين گيلاني رقم طراز بين:

تقسیم ہند ہے بل ہورڈ بولا ہور میں ایک مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر محددین تا ثیرنے کی۔مشاعرہ میں حفیظ جالندھری صوفی غلام مصطفیٰ تبسم احسان دانش فیض احمد نین تا ثیر نے کی۔مشاعرہ میں جفیظ جالندھری صدرِمشاعرہ تا ثیرصاحب نے سب شعراء فیض احمد فیض کے ساتھ میں بھی شریک تھا۔صدرِمشاعرہ تا ثیرصاحب نے سب شعراء کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے میرے متعلق فرمایا:

''امین گیلانی اس مشاعرہ میں سب ہے کم من شاعر ہے''۔

میں نے جب غزل پڑھی تو شرکائے مشاعرہ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ، خصوصاً جب مقطع کا پیشعر پڑھا کہ ......

و بیب ن میر رپر می سیست الین الی جہاں کافر مجھے کہنے گئے جب سے مرا اس بت پر ایماں اور محکم ہوتا جاتا ہے فر بہت ہی داد ملی ،اور مقطع بار بار پڑھوایا گیا۔ حضرت شاہ صاحب بھی امر تسر میں میں می مشاعرہ من رہے تھے۔ لا ہور سے واپس آ کر جب بچھ دن بعد شاہ صاحب سے ملئے کے لئے گیا تو مجھے دکھے کر بہت خوش ہوئے ، فر مایا: امین! میں نے ریڈ یو پر تمہارا مفاعہ دائے گیا تو مجھے دکھے کر بہت خوش ہوئے ، فر مایا: امین! میں نے ریڈ یو پر تمہارا مفاعہ دائے گیا تو مجھے دکھے کے ایم کر بہت خوش ہوئے ، فر مایا: امین! میں کے ایم کی کہا دار تن تھی کہا دار تن تا ہے ۔

ے سے سے سے یو سے دیے رہی دی برائے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہ مشاعرہ سنا تھا، لطف آگیا، تم نے مشاعرہ لوٹ لیا، کتنی عمدہ غز لتھی ، کتنا پیارا ترنم تھا، اور مقطع تو واقعی غزل کی جان تھا۔ پھروہ غزل مجھ سے رو بروسنی اور والہانہ داد دیتے رے اور جھومتے رہے۔

كمال محبت كى ايك ادا:

تقسیم ہند کے پچھ برس بعد جب میں نے اپنا مجموعہ کلام ' دامانِ خیال' کے نام سے چھوایا تو ایک نسخہ شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا پھر پچھ عرصہ کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا پھر پچھ عرصہ کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں صاضر ہوا، علیک سلیک کے بعد فوراً مصنوعی ناراضی کا لہجہ اختیار کرکے کہا: امین! میں تم سے ناراض ہوں، میں نے عرض کیا شاہ جی! قصور بھی تو بتادیں۔فرمایا: ایک نہیں دو جرم تم سے سرز دہوئے۔تمہارا مجموعہ کلام' دامانِ خیال' مل گیا،اس کا شکر میگر میں نے جب دیباچہ پڑھا تو اس میں تم نے تحریر کیا ہوا ہے کہ عطاء اللہ شاہ سے ہماری دورونز دیک کی رشتہ داری ہے، پھر فرمایا: نزد یک کے ساتھ بیدور کا اللہ شاہ سے ہماری دورونز دیک کی رشتہ داری ہے، پھر فرمایا: نزد یک کے ساتھ بیدور کا

لفظ مجھے کانٹے کی طرح چھا۔ کیا تمہاری تایا زاد بہن میری بھاوج نہیں۔افسوس کہ نزدیکیوں کے باوجود تم نے مجھے دور کارشتہ دارلکھ دیا۔اچھا جی لوان رشتوں کوچھوڑو۔ رشتے تو دلوں کے ہوتے ہیں، کیا میس تم سے دور ہوں یا تم مجھ سے دور ہو، شاہ جی نے یہ باتنی استے ہیار سے کہیں کہ میں آبدیدہ ہوگیا اور عرض کیا معافی چاہتا ہوں، فرمایا: یوں نہیں وعدہ کرو، آئندہ ایڈیشن میں دور نکال کرصرف نزد کی لکھ دوگے، میں نے اقرار کیا، تو فرمایا: ہاں!اب معاف کردیا۔

## کورد وقول کی پرواه نه کریں:

میں نے کہا: اچھا جی وہ دوسراقصور کیا ہے؟ فرمایا: اس مجموعہ میں تمہاری وہ غزل بھی شامل ہے جوتم نے ریڈیو پر پڑھی تھی ، مگراس کے مقطع میں جو پیمصرع تھا، مرا اس بت پرایماں اور محکم ہوتا جاتا ہے' وہاں سے بت کالفظ حذف کر کے جال کیوں تحسیر دیا۔ بہتو ایہا ہی ہے جیسے انگوشی میں سے خوب صورت چمکتا ہوا گلینہ نکال کر یونی بےرنگ سے پھر کا فکر الگا دیا ہو۔ میں نے کہا: شاہ جی! آپ جیسے علماء کا لحاظ آیا كدوه كہيں كے كدميں نے كى بت يرايمان محكم كرليا ہے۔ فرمايا: بھى ! افسوس ہے تم نے سب علماء کو ذوق لطیف اور سخن شناس سے بے بہرہ سمجھ لیا، ماں ناشناس سخن بھی ہوتے ہیں، کیکن ان کی برواہ نہ کریں، کورذ وقوں کی خاطر سیجے اور سیستے ہوئے لفظ کو خارج کردیا، آئندہ اس مقطع کو بھی لفظ بت سے مزین کردینا۔کورذ وقوں کی پرواہ نہ کریں۔ بت فاری کالفظ ہے، اس کے معنی ہیں محبوب اور معثوق۔سب اہلِ نظراور صاحب دل یوں ہی سمجھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا آئندہ یہ بھی درست کردول گا،فر مایا: اب بوری بوری صلح بوگی ( بخاری کی با تین ص:۱۱۸)

#### نفس نفس میں رحمتیں:

وہ شاخِ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نفس نفس میں رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

ہم ایک دومنٹ خاموثی سے کھڑے دہے، پھراحیان صاحب نے بلند آواز سے السلام علیم کہا۔ شاہ جی! فوراً پلنے اور وعلیم السلام کہہ کر حضرت احیان سے لیٹ اور میری طرف و کیچ کر فرمایا: اچھا ستارہ سحر سحر کو بھی لے بی آیا۔ بھی! تم احسان کو لے آئے جھے پراحیان کیا ،اب کچھوفت خوب گزرے گا، پھر کافی دیر تک احسان صاحب سے کلام سنتے رہے اور والہا نہ دادد ہے رہے۔

(بخاری کی با تیں:۱۸)

#### جیگادڑ کے مہمان:

شاہ جی نے فرمایا: جنوری ۲ میں اواقعہ ہے۔ الیکشن ہی کا زمانہ تھا۔ ہیں ہو جاب سے فارغ ہو کر سرحد پہنچا، شاید بچھا نتخابات ہو چکے تھے اور بچھ باتی تھے۔ جھے پروگرام کے مطابق کئی جگہ تقریریں کرنی تھیں۔ اسی سلسلہ میں ہزارہ پہنچا۔ وہاں کانفرنس ختم ہوئی تو اکوڑہ خٹک پہنچے۔ بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی! پیشاب پاخانے کے لئے کوئی جگہ ہے۔ تو مولا ناغلام غوث ہزاروی کہنے گئے کہ جہاں ہم گئے تھے، وہیں کہیں آپ بھی بیٹے جا کہیں۔ اب جو میں نے باہرنگل کر دیکھا تو کھلا میدان ہے۔ اس میں کوئی دائیں آ رہا ہے، کوئی بائیں سے، کوئی آ گئے سے کوئی ہی جے سے، اب بیٹھوں تو کہاں؟ میں واپس آ کر کمرے میں چپ چاپ لیٹ سے کوئی ہی جو بی لیٹ گئی کہاں؟ میں واپس آ کر کمرے میں چپ چاپ لیٹ کی اس کے پاس کوئی مہمان آ کی ضرب المشل یاد آ گئی کہاں گئی اور وہیں یہ نظم لکھودی۔ جھے' چیگا دڑ کے مہمان آ کی ضرب المشل یاد آ گئی کہاں کے پاس کوئی مہمان آ گیا۔ اور وہیں یہ نظم لکھودی۔ جھے' حیا جھائی! کہاں بیٹھیں آ تھیں؟ دن کا وقت تھا،

اور دن کو چیگادڑ درختوں یا مکانوں میں اُلٹے لئے رہتے ہیں۔ اس نے وہیں سے جواب دیا کہ' بھائی! جہاں ہم لئکے ہوئے ہیں تم بھی وہیں لئک جاؤ''۔ اور یہی قصہ مجھے اکوڑہ خٹک میں پیش آگیا کہ جن کے مہمان تھے اُنہوں نے بھی'' جہاں ہم لئکے ہوئے ہیں ہیں ہیں ہیں اُگلے تے ہوئ کے مہمان تھے اُنہوں نے بھی'' جہاں ہم لئکے ہوئے ہیں ہتم بھی وہیں لئک جاؤ''۔ کی تسم کا مشورہ دے دیا، یعنی جہاں وہ خود لئکے تھے ہمیں بھی لئکا ناچا ہا''۔

"مولانا نے جھے مشغول دیکھا، تو باہر سے ہی بول اُٹھے کہ آپ کہیں نظم تو نہیں لکھر ہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! لکھتور ہاہوں، کہنے لگے، سنا ہے! میں نے پڑھی تو کہنے لگے، سنا ہے ! میں نے پڑھی تو کہنے لگے، یولوگوں کومت سنا ہے گا۔ میں نے کہا: اچھاد یکھا جائے گا۔ چنا نچہ جب سب اکٹھے ہوگئے، تو میں نے چیکے سے کاغذ نکال کرنظم پڑھنی شروع کردی، بس پھر جو حال ہوا، وہ بیان سے باہر ہے"۔

ہری پور ہزارہ کے جلسہ کے بعد ہے اوڑ ملا جیش احرار کو کہ جانا ہے تم کو اکوڑہ خٹک ہے جانا ہے تم کو اکوڑہ خٹک ہے فرمان سنتے ہی سب سُرجوش بانداز خاص و بجوش و خروش روانہ ہوئے سوئے رود اٹک

ہوئی شام اور سُرجوش آگئے اٹک پر برنگ شفق چھا گئے دو کے سب نے مکس اور بستر پُٹک دوئے سب کے میں اور بستر پُٹک

کسی کو جو فطری تقاضے ہوا مؤدَّب وہ اس طرح گویا ہوا کسی کو جو فطری تقاضے ہوا کہ دوں اپنی بوری کو کس جا جھٹک

یہ فرمایا اٹھ کر کے اِک خان نے وہ اِک محترم اور ذیثان نے بیٹان خصوصی قوم ختک بیٹانِ خصوصی قوم ختک

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_

خو! تم نے سُنا ہے وہ شپر کا بات جو اُس نے کہا اپنے حزمان سے

وکھا کر کے اپنی لٹک اور مٹک

وکھا کر کے اپنی لٹک اور مٹک

یہاں ٹٹی مٹی کا حاجت نہیں جہاں اُم لٹکتا ہے تو بھی لٹک

(سواطح الالہام ص: ۱۳۲۸)

ہزارہ کے کیم حاذق:

شاہ کی نے فرمایا: میں مجلس احرار اسلام پشاور کے دفتر میں بخارہے پڑا ہو اتھا کہاتنے میں مولا ناغلام غوث ہزاروی آئے ،اور پوچھنے لگے کہ کیابات ہے؟ میں نے کہا: بخار ہے۔ کہنے لگے میرے یاس کرنجواہ، وہ کھالیجئے۔ میں نے کہا کر واہوگا، تو کہنے لگے بخار میں مفید ہوتا ہے۔ میں نے کہا ویجئے ، میں نے تھیلی پرر کھ کرمنہ میں ڈال لیا اور اوپر سے یانی بی لیا۔ جب میں دوا کھا کریانی بی چکا تو نہایت متانت ہے كہنے لگے: آپ كومعلوم ہے اسے فارى میں كيا كہتے ہیں؟ میں نے كہا: نہیں \_ كہنے لگے: اس کا نام'' خابیہ اہلیس' ہے اور اس پر ایک زور کا قبقہہ لگا۔ میں نے کہا: خدا کے بندے! یہی کرنا تھا تو کھانے سے پہلے ہی بتادیا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں بتادیتا تو آپ کھاتے ہی کہاں؟ خیر! کوئی حرج نہیں، چیز مفید ہے، میں نے دل میں کہا کہ لے بهائی! بیشمان چوٹ کر گیا۔اگراس کا جواب نه ہوتو بات نہیں بنتی۔خیراس وقت تو میں نے بات ٹال دی اور جیب ہوکر لیٹ رہا، کیکن دھیان ای طرف تھا کہ پچھ ہونا ضرور عائے۔مولانا تو یہ کہ کرایک طرف ہث گئے اور باہر برآ مدے والے کمرے میں جا كرليث كئ اوريس نے كاني پنسل جومير برس مانے ركھي تھى، أثھا كرية قطعه لكھا: حفرتِ غوث ہزارہ کے حکیم حاذق جو کہ بیار سے کم فیس لیا کرتے ہیں

اب یہ معلوم ہوا کہ بخاروں میں حضور
کشتہ خایہ البیس دیا کرتے ہیں
اب مولانا کوفکر ہوئی، کیونکہ وہ مجھے لکھتے ہوئے دکھر ہے تھے۔ تو وہیں ہے
گھراکر پوچھنے لگے کہ آپ کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا قصیدہ لکھ رہا ہوں۔
مجھے کرنجوا کھلاکر آپ نے اُسے ' خایہ البیس' بنایا ہے۔ تو آپ کی تعریف لکھی ہے تا کہ
بیاروں کو آپ کے علاج اور دواؤں کا پہتے چل جائے کہ آپ کیا کچھ کرتے اور کھلاتے
ہیں۔ کہنے لگے: اچھا سنا ہے ! میں نے یہ قطعہ پڑھا، اب جو سنا تو لاحول و لاقوق بڑھتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ کہنے لگے کہ کشتہ نہیں بلکہ سفوف تھا؟ میں نے کہا:
اچھا، پہلے نہیں تھا تو اب ' کشتہ' ہوگیا۔ اس پر بیچارے بہت پریشان ہوئے اور لوگوں کوسنانے ہے روکتے رہے، اور مجلس میں ایک تما شابنار ہا''۔

(سواطع الالهام ص: ٩٣، ٩٣)

## حاضر جوابيال برجسته جملے

ایک دفعہ شورش نے عرض کیا شاہ جی آ سانحہ کر بلا پرتقر برفر مائے۔ کہنے گئے۔
میں اس موضوع پرتقر برنہیں کرسکتا، میرے فائدان پر جو بہتی ہے۔ بیاں کروں تو خود میر ا حکرشق ہوجائے گا۔ جب بھی کسی سیاسی مسئلہ میں شیعہ اکا برکو جھوڑتے تو فر ماتے: "کیا ہوگیا ہے تہہیں۔ حسین کا نام لیتے ہولیکن صدیوں سے تہمارا شعاریہ ہوگیا ہے کہ بریدمردہ پرلعن کرتے ہواور بریدزندہ ک 

#### • باادب بايمان:

کسی نے کہا شاہ جی وہابی اور غیروہابی میں کیا فرق ہے۔فر مایا اس قسم کے سوال نہ کرودین کی تو قیر کم ہوتی ہے۔سائل کا اصرار بردھا تو کہنے گئے:

''میاں جوتم کہلوا نا چاہتے ہووہ یہ ہے کہ وہابی بے ادب با ایمان
ہوتا ہے اور غیروہا بی باادب بے ایمان'۔

#### دامن يكرلياتو جهرايانه جائے گا:

ایک نوجوان نے شاہ جی سے کہا۔ ہم نے آپ کی شخصیت سے جوتا ثراخذکیا وہ ہیہ کہ آپ سے دارور من نام کی ایک پکچر کا ہیرو بننے کی خوا ہش کریں کیونکہ آپ کی صورت حضرت یہ وعمین سے ملتی جلتی ہے۔ شاہ جی کھکھلا کر ہنس پڑنے فرمایا۔

خوب ہے میاں ۔ خودقد و گیسو میں رہواور ہمارے لئے وہاں بھی دارور من ۔ خوب ہے میاں ۔ خودقد و گیسو میں رہواور ہمارے لئے وہاں بھی دارور من ۔ کا اب سمجھ میں آیا کہ غالب کے ہاں ' جہاں ہم ہیں وہاں دارور من کی آزمائش ہے' کے معنی کیا تھے۔ اس نوجوان نے رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چومنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کھینے لیااور فرمایا : علی دامن پکڑلیا تو چھڑایا نہ جائے گا

#### حضرت عا كنته ورحضرت خديج بيس فرق:

کسی نے سوال کیا حضرت عاکشہ ورحضرت خدیجہ میں کیا فرق ہے۔ فرمایا! اس سم کے سوال نہ کیا کرو۔ سوالات میں چور ہوتو دل کا فر ہوتا ہے۔ خدیجہ محمد بن عبداللّٰہ کی بیوی اور عاکشہ محمد رسول مالیا کم کی زوجہ تھیں۔ اُمہات المومنین سے متعلق

دل كاچورنكال دو\_

#### ياعلى مدد:

کی قصبہ میں تقریر کرنے جارہے تھے دیکھا کچھلوگ جرس بی رہے ہیں اور چاہے کے اور انہیں جھنچھوڑتے ہوئے کہا۔ چلم کاکش لگا کے یاعلی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ رک گئے ، اور انہیں جھنچھوڑتے ہوئے کہا۔ میاں کیا حضرت علیٰ جرس بیا کرتے تھے؟ جرس بی کرمیرے باپ (حضرت علیٰ ) کا نام کیوں لیتے ہو۔ اپنے باپ کا نام لو۔

#### حضرت على اور حضرت عمر :

کسی نے سوال کیا شاہ جی ! حضرت علی اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بڑا فرق ہے۔ حضرت علی حضور سلی تی اور حضرت عمر مراد۔ سب خود حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے کیکن حضرت عمر کو اللہ تعالی سے مانگا تھا۔

#### وه نوری بین اور مین خاکی:

کسی نے سوال کیا حضرت! آپ کو صاحبز ادہ فیض الحسن نوری نے کیوں حضرت! آپ کو صاحبز ادہ فیض الحسن نوری نے کیوں حجور دیا۔ ارشاد فر مایا، وہ نوری ہیں میں خاکی۔ ان نوریوں سے امید کب تک؟ سب سے بڑے نوری حضرت جرائیل علیہ السلام نے شب معراج میں میرے نانا کو سدرة المنتہیٰ پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ (سوائے وافکارس: ۲۸۸)

## : کھے بیعت کر ہے۔

حضرت امیرشر بعت کی بیٹی راویہ ہیں۔ فرماتی ہیں، اباجی اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھے ہوئے تھا یک آ دمی آیا اور کہا مجھے بیعت کر لیجئے۔اباجی نے فرمایا! بھائی جا کی نیک آدن کی بیعت کر لے۔ وہ چلا گیا۔ دومری بار پھر آیا، ابا بی نے پھر کہا کی
اور ہزرگ کی بیعت کر لیجئے۔ تیمری باروہ پھر آیا۔ سب ساتھی صبح کی نماز سے فارغ
ہوکر چار پائیوں پر ابا بی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا بی بھی پاؤں لاکا کر بیٹھے ہوئے
سے۔ اس خص نے آکر پھر بیعت کرنے کو کہا، ابا بی نے زیج ہوکر کہا آچڑ ھ میر ب
کندھوں پر تجھے بیعت کروں۔ وہ اتنا سادہ آدی تھا فورا ابا بی کے کندھوں پر سوار
ہوگیا۔ ابا بی کے سب ساتھی ہنس ہنس کردھرے ہور ہے تھے۔ اٹھ کر کھڑ ہوگئے۔
تالیاں بجاتے اور کہتے اب بھی نہ کرو بیعت۔ ابا بی نے کہا بھائی ہیں نے بیعت کرلیا
میرے پیر نے تجھے بیعت کیا تو نیچ اتر۔ اس بے چارے نے کہا بھائی ہیں نے بیعت کرلیا
میرے بیر نے تجھے بیعت کیا تو نیچ اتر۔ اس بے چارے نے کہا ہمائی ہیں نے بیعت کرلیا
میرے بیر نے تجھے بیعت کیا تو نیچ اتر۔ اس بے چارے (ایر ٹریوٹ نیمرہ ۱۹۵۵)
میرے بیر نے تجھے بیعت کیا تو نیچ اتر۔ اس بے چارے (ایر ٹریوٹ نیمرہ ۲۵۵)

# فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ:

حضرت مولا نامحمہ یاسین جھنگوی داوی ہیں، حضرت شاہ بی تخود فرماتے:

ایک مرتبہ ایک آریب ای نے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ شاہ بی آپ جوکلمہ بڑھتے ہیں، لااللہ الا الله محمد دسول الله بیکلم تو حید تو نہیں ہے بلکہ بیتو کلمہ شرک ہے (العیاد باللہ) ہاں اگر صرف لا اله الا الله ہوتا تو کلم تو حید تھا۔ لیکن جب محمد دسول الله آگیا تو بیکلم تو حید ندر ہا۔ میں نے برجت جواب دیا۔ بیتو تمہارے لئے ہے تم لوگ بڑے لوگوں کی پوجا پائٹ شروع کرد ہے ہوکہ بیبزرگ لوگ بھی الله ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کردی کہ محمد دسول الله ما الله ما الله علی نے مضاحت کردی کہ محمد دسول الله ما الله علی نے وضاحت کردی کہ محمد دسول الله ما الله علی کھو کا فرمہوت ہوگیا۔ (ابر شریعت نبر ص ۲۵)

تذكره وسوانح سيدعطاء اللدشاه بخاري ----- ﴿ ٢٧٩ ﴾

#### منکرین بشریت سے:

ایک موقع پرمنکرین بشریت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بھائی لوگو! آپ کے کبوتروں کی بھی نسل ہواور بٹیروں کی بھی ۔ لیکن ہم ایک سیدایسے ہیں کہ جن کی نسل نہیں ۔ حضور ملاظیلے کوتم بشرنہیں مانتے تو ہم کس کی اولا دہوئے۔

## میرادل چھین لیاہے:

امین گیلانی راوی ہیں ایک جگہ دعوت تھی، میں اور شاہ جی دسترخوان پر آئے سے سامنے بیٹھے تھے، میز بان نے روسٹ کئے ہوئے سالم مرغ دو دومہمانوں کے سامنے رکھ دیئے۔ مجھے شرارت سوجھی میں نے چھری سے مرغ کادل الگ کر کے تھیلی پر رکھ کر شاہ جی کو دیکھا کے کہا شاہ جی ایہ کیا ہے؟ دیکھتے ہی شاہ جی بھی میر سے ساتھ بچوں ہی کی طرح شوخی پرتل گئے، زورز ور سے شور مچانے لگے، اے لوگو! اے علماء حضرات! اس لڑکے کود کھواس نے میرادل چھین لیا ہے۔ مچل مچلی کر بار باریہ نقرہ دُہرایا تو سب بے اختیار ہننے لگے، یہ واقعہ لکھتے ہوئے مجھے داغ کا شعر یاد آگیا، ضیافتِ طبع کے لئے اختیار ہننے لگے، یہ واقعہ لکھتے ہوئے مجھے داغ کا شعر یاد آگیا، ضیافتِ طبع کے لئے

نظر نکلی نه دل کی چوردُلف عبریں نکلی ادھر لا ہاتھ مٹھی کھول ہے چوری بیبیں نکلی

#### ایک کرامت:

انہی دنوں کھلا بٹ ہزارہ کے محمد زمان خان جور شتے میں جزل ایوب خان کے ماموں زاد بھائی تھی۔شاہ جی کو'' کھلا بٹ' کے لئے دعوت دی۔شاہ جی دن تو متعین نہ کرتے کہتے ہاں کی دن آؤں گا۔ زمان خال نے اپنی والدہ سے کہہ کر کہ شاید آئی شاہ جی تشریف لے آئیں۔ باغ سے ایک دوٹو کرے مالٹوں کے اور دو چار مرغیاں ذن کر کے رکھ لیتے ، شاہ جی نہ چنچتے تو وہ شام کوخود ہی کھا پی لیتے ۔ کئی دنوں کے بعد شاہ جی کہنے گلے چلو آئی کھلا بٹ ہو آئیں۔ میں تھا صاحبز اوہ فیض الحن تھے ، کھلا بٹ ہو آئیں۔ میں تھا صاحبز اوہ فیض الحن تھے ، کھلا بٹ ہو آئی کھلا بٹ ہو تا کہ بعد مرغیاں بھون کر چیٹ کر کھلا بٹ ہو آئی کہ اس خال روز انہ انظار کے بعد مرغیاں بھون کر چیٹ کر جاتے اور مالٹوں کا رس پی لیتے ۔ تقریر کے دوران شاہ نے نداق کیا ، بھی ! ہم فقیر سبی مگر ہم پر خدا کا اتنا حسان ہے کہ لوگ ہمارے نام پر مرغیاں بھون بھون کر کھاتے ہیں اور ٹوکری ٹوکری مالٹوں کا رس پی لیتے ہیں۔ یہن کر زمان خان نے بیکم پکارا، شاہ جی افراکری ٹوکری مالٹوں کا رس پی لیتے ہیں۔ یہن کر زمان خان نے بیکم پکارا، شاہ جی اخدا کے لئے جمحے بدنام نہ کریں۔ شاہ جی نے وام سے ہنس کر کہا: لو بھی ! میں نے وکس کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ اس نے بھرے جمع میں خود ہی تو کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ اس نے بھرے جمع میں خود ہی افرار کرلیا، سارا جمع ہنس ہنس کرلوٹ یوٹ ہو گیا۔ (بناری کی ہا تی میں ایا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ اس نے بھرے جمع میں خود ہی افرار کرلیا، سارا جمع ہنس ہنس کرلوٹ یوٹ ہو گیا۔ (بناری کی ہا تی میں ایا تھا۔ یہ بھی کی ایس ہو گیا۔ (بناری کی ہا تی میں ایا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہو گیا۔ (بناری کی ہا تی میں ایا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہو گیا۔ (بناری کی ہا تی میں ایا تی کہ ایس کے کہ اس نے کہ ایس کے کھی ہماری کی ہا تی میں ایا کہ کو کیا میں کوٹ کوٹ کی کی کی کی کھی کی کے کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کی کی کی کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کی کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کیکٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کو

## ظرف واستعداد کی بات:

 تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ ﴿ ٢٨١ ﴾

#### ہیرنام میں کیا حرج ہے ؟

سید وارث شاہ نے ہیرلکھ کر ہیرکوکٹنی شہرت دی، مگراس کے باوجود کسی نے آج تک اپنی بیٹی کا نام ہیر نہیں رکھا۔ ایک منچلانو جوان اُٹھا اور بلند آواز سے کہا: شاہ جی! اگر ہیر نام رکھ لیا جائے تو ہرج بھی کیا ہے؟ شاہ جی نے اس کی طرف و یکھا، گیسوؤں کو جھ کا دے کرمسکرائے اور فور آفر مایا: اچھا پتر رکھ لیس جساری گلی رانجھیاں نال نہ بھر گئی تے ہیں جھوٹا۔ یعنی اچھا بیٹا! تم رکھ کرد کھے لینا اگر ساری گلی ہیں رانجھوں کا جوم نہ ہوگیا تو ہیں جھوٹا ہوا۔ تمام سامعین ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگئے۔

( بخاری کی با تیں ص:۱۲۳)

## ہم تہاری بھیرت کے قائل ہیں:

ایک دفعہ سالک صاحب اور جناب مجید لا ہوری حضرت شاہ بی سے ملنے

کے لئے آئے۔شاہ جی اس وقت نماز سے فارغ ہوکر مصروف شیخ تھے۔ سالک مرحوم
نے کچھتو قف کے بعداز راوشوخی میں مصرع پڑھا ..... ع "برزبان شیخ دردل
گاؤٹز' ..... شاہ جی شیخ سے فارغ ہوئے تو ہنس کر فرمایا: بھائی سالک! ہم تمہاری
بصیرت کے قائل ہوئے۔ بتا ہے تم دونوں میں گاؤکون ہے اور خرکون؟ واقعی دورانِ
سیم جھے تم دونوں کا بار بار خیال آیا تھا کہ بیچارے گاؤخر میرے منتظر بیٹھے ہیں۔ اس
جواب پرسالک مرحوم پھڑک اُٹھا ور محفل قبقہوں سے گونج اُٹھی۔

( بخاری کی با تیر ص: ۱۳۵)

#### تيسراطلال:

ایک د فعه شاه جی سولا نا محمرعلی جالندهری اور دیگر احباب دسترخوان پر بیٹھے

ناشتہ کرر ہے تھے۔ مولانا محمعلی صاحب نے سویاں جائے میں ڈال کر کھانا شروع کر دیں۔ شاہ جی آنے دیکھا تو مسکرا کرفر مایا : بیہ آرائیں پچھ بھی بن جائیں گر انہیں کھانے کا سلیقہ نہ آیا۔ مولانا نے بنس کر فر مایا: شاہ جی حلال میں حلال ملا کر کھا رہا ہوں، بھلا آپ کو کیوں کراہت آرہی ہے۔ شاہ جی خاموش رہے۔ چند منٹ گزرے اور دیکھا کہ اب بقایا بچھ حصہ کھانے کارہ گیا ہے تو چیکے سے ان کی جائے اور سویوں میں سادہ پانی انڈیل دیا اور بنس کر فر مایا: لومیں نے تیسرا حلال بھی شامل کردیا، اب اور مزے سے کھاؤسب بنمی سے لوٹ ہوگئے۔ (بخاری کی باتیں ص ۱۸۰)

#### سورهٔ رخمن ساتھ لگادو:

مولانا عبدالکریم صاحب خطیب جامع صدر شاہ پور فرماتے ہیں، ایک دفعہ شاہ جی ایک جلسہ میں شاہ پور تشریف لائے، میری گذارش پر میرے ہاں قیام منظور فرمالیا، مجھ سے پوچھا کتنے بے ہیں۔ عرض کیا عرصہ ہو چکا شادی کو مگر ابھی تک اولا و سے محروم ہوں دُعافر ما کیں۔

حفرت شاہ صاحب نے ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی ،اللّہ کے فضل سے ڈیر ہوسال بعد پہلالڑکامسعود الرحمٰن پیدا ہوا۔ پھے وصہ بعد مشمی سیدال سے واپسی پر پھر بندہ کے مکان پر تشریف لائے۔ میں نے "مسعود الرحمٰن" کو حاضر کیا۔ نام پوچھا تو میں نے مزاحیہ انداز میں عرض کیا مخضر نام ہے۔"مسعود الرحمٰن ولد فی شہر رمضان فی ملک با کتان" ہنس کرفر مایا: بھی !ا تنامخضر نام ندر کھو، سورة الرحمٰن ساری ہی ساتھ لگالو۔

#### خدا كاخوف كرو:

ایک دفعہ مولانا محمطی صاحب جالندھری سندھ کے طویل تبلیغی دورہ سے

مولانا نے کہا: شاہ جی مسلسل سفر پھرروزانہ تقریریں بیارہوگیا ہوں، گلابھی خراب ہوگیا ہے۔ شاہ جی لیٹے ہوئے تھے، اُٹھ بیٹھے اور فرمایا: محمطی! خدا کا خوف کر تیرا گلاخراب ہوگیا۔ پہلے ہی کونسالحن داؤدی تھا، جواب تیرا گلاخراب ہوگیا ہے۔ یہ سن کر ہم سب اور خود مولانا کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ساری طبیعت کی افسردگی جاتی رہی۔

## يه بھی کوئی نام ہوا ؟

ریل گاڑی میں سفر کررہے تھے، ایک اسٹین پرایک ادھیڑ عمروضع دار محف ای و بیٹے تھے، شاہ صاحب نے ذراسمٹ کر کہا آئے بیہاں تشریف رکھنے، وہ صاحب بیٹے گئے۔ گاڑی چل پڑی، تعارف کیلئے شاہ صاحب نے کہا، کیااسم گرامی ہے؟ اس نے کہا میرانا م کلب حسین (حسین کا کتا) اب اس نے پوچھا، جناب کا اسم گرامی؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا" خزیراللڈ" وہ صاحب اس نے پوچھا، جناب کا اسم گرامی؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا" خزیراللڈ" وہ صاحب بے ساختہ ہولے حد ہوگئی ہے تھی کوئی نام ہوا۔ شاہ صاحب مسکرا کر جواب دیا اگر آپ حسین کے کتے ہوسکتے ہیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو حسین کے کتے ہوسکتے ہیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو حسین کے کتا ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو

حضرت امیر شریعت آیک عہد، ایک انجمن اور ایک تاریخ تھے۔ بذلہ سنجی، شعر گوئی، شخن فہمی اور حاضر جوابی میں ان کامثیل ملنا مشکل ہے۔ وہ ایک فقیر،

درولیش خدا مست، ایک خطیب، ایک شاعر، ایک ادیب اور پیکرظرافت تھے۔ جس تارکوبھی چھیڑا جاتا نغے پھوٹے۔ ان کی ذکاوت، ذہانت اور خوش طبعی کے تمام واقعات کواگر مرتب کیا جائے تو ایک مستقل کتاب کھی جاسکتی ہے بیتو صرف ایک نمونہ ہے اور بس۔

# بابدهم

# آخرى ايام اورسفر آخرت

موت اس دنیا کی سب سے بردی حقیقت ہے جس کے سامنے ہر جاندار سر سلیم خم کرتا ہے اور اس کے وار دہونے پراحتجاج نہیں کرتا صرف فریاد کرتا ہے۔ فنااس کا ئنات کی تھٹی میں ڈالی گئے ہے ہر چیز تیزی سے اپنی اس منزل کی طرف اپنے یا وُل پر چل کرخود جارہی ہے۔ جہال پہنچ کراسے تا بود ہوجا تا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہرقدم اپنے نشان فنا یعنی قبر کی طرف خود بخو د برد ھتار ہتا ہے۔

علامها قبال فرماتے ہیں .....

یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحن سے کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے ان مرتی نہیں مرگ بدن سے انسان اینے افکار وکر دار کی روشنی میں زندہ رہتا ہے۔حضرت امیر شریعت کی

احتان آپ افغار و فرداری روی کی رنده رجها ہے۔ تھے زندگی کے آخری ایام اور سفر آخرت کے مرحلے نذر قار کین ہیں۔

#### صحت کا گله کس سے کروں:

حیاتِ امیرشربعتؓ کےمؤلف جانباز مرزا رقمطراز ہیں کہ امیرشربعتؓ خود

''انسان کے اندرا کیک مستقل سلطنت آباد ہے، دل ود ماغ اس کے باوشاہ اور وزیر ہیں، جب بید ونوں اپنی رعایا کو تنگ کرتے ہیں تو آخر کو بغاوت کا اختال تو ہوگا! یہی میں نے بھی کیا ہے، میں نے اپنے جسم پر کوئی رحم نہیں کھایا، رات دن کا سفر، مسلسل وس دس ہیں ہیں گھنٹے تقریریں، بے وقت کی خوراک، وہ بھی میزبان کی مرضی پر، یہاں سے فرصت ملی تو جیل خانہ، یہ کوئی سال دوسال کاعمل نہیں، بلکہ میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں، میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں، ان حالات میں اپنی صحت کا گلہ میں کس ہے کروں؟''

## یماری کا اثر زائل ہوگیا:

۱۶ نومبر ۱۹۵۷ء کونمازِ عشاء کے لئے گھر میں وضو کررہے تھے کہ دائیں جانب فالج کا ہلکا ساحملہ ہوا، ذیا بیطس کی شکایت پیشتر سے چلی آ رہی تھی۔ فالج کے اس جلے نے اس بیاری کوبھی تو انائی دیدی۔ حضرت امیر شریعت کا ابنا بیان ہے کہ نظمت میں میار معلوم ہونے لگا۔ مجھے '' جب مجھ پر فالج کا حملہ ہوا تو تمام جسم بیکار معلوم ہونے لگا۔ مجھے ایسامحسوں ہوا جیسے اب موت کا وقت قریب آگیا ہے، چنانچہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کردیا اور چاریائی پر جاکر لیٹ گیا، کیکن تھوڑی دیر بعد بیاری کا اثر زائل ہوگیا''۔

پھر بے اختیار آپ رونے لگ پڑے اور خوب روئے۔اس دوران حضور خاتم الانبیاء ملی لیکے کی یاد ذہن میں آئی اور بیشعر بار بار پڑھتے رہے۔۔۔۔۔۔ اس وقت تیرا متی ہے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے یہ مئے ساتی شیشے میں بھری ہوگ

#### حضور مالفيام كي خواب مين زيارت:

لا ہور میں علاج سے مایوس ہوکر ملتان واپسی پر حکیم حنیف اللہ کے زیر علاج رہے۔ حکیم حنیف اللہ قرآن کریم اور دوسرے دین علوم کے سندیا فتہ ہیں۔ گھرکے قریب ہونے کی وجہ سے بھی ان سے قرابت زیادہ رہی۔ شب وروز انہی کے بیٹھک میں مجلس رہتی۔

کے لئے قیمتی دواؤں کی ضرورت تھی، جس کا میں متحمل نہیں تھا۔ شاہ جی سے اس کے لئے قیمتی دواؤں کی ضرورت تھی، جس کا میں متحمل نہیں تھا۔ شاہ جی سے اس کے بیسے مانگتے ہوئے بھی عارمحسوں ہوتی۔ ای پریشانی میں تھا کہ ایک رات خواب میں حضور سرور کا کتا ت منافظیٰ آئے کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور منافظیٰ آئے کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور منافظیٰ آئے کی زیارت ہوئی۔ میں منے دیکھا کہ حضور کی نماز سے فارغ ہوکر شاہ جی آور دوسری طرف ایک برقعہ پوش عورت بیٹھی ہے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوکر اس خواب کی تعبیر تلاش کرنے لگا۔ مجھاس فن پر ملکہ ہے۔

پریشانی اس پڑھی کہ خاتم الانبیاء مل اللہ کے دربار میں عورت کون ہو سکتی ہے؟ آخرتعبیر سے پیتہ چلا کہ برقع پوش عورت شاہ جی کی بیوی تھی۔

اس پر میں نے اندازہ لگایا کہ ایک تو شاہ جی کا خاندان (میاں بیوی) عالی نسب سیّد ہیں۔ دوسرایہ مجھے علاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اس کے بعد میں نے بلاجھجک شاہ جی کا علاج کیا اور قیمتی ہے قیمتی دوائیاں استعال کرائیں۔

## میری محفلیں اجر گئی ہیں:

حفزت امیر شریعت اپنے پیچے جن را ہوں کو چھوڑ کرآئے تھے، اُن کے ایک ایک موڑ پر آرزؤں کے ہزاروں ہجوم ان کے ساتھ تھے، لیکن جس موڑ پر وہ آج کھڑے ہیں وہاں تمناؤں کے جنازے اٹھتے نظر آرہے تھے۔ مایوسیوں اور نامر ادیوں نے انہیں اس بازار کی برکار جنس بنا دیا تھا، جس کا اقرار وہ خود اپنے معالج کے سامنے کرتے ہیں۔

## گهر میں خوب صورت تحریریں:

ملکی حالات، حکمران طبقہ سے مایوی، دوستوں کی بے وفائی، بیاری اور بڑھایا،ان تمام کے پیش نظرامیر شریعت نے اپنی انجمن اپنے گھرسجالی تھی،اور حسب ذیل تحریریں اس کی محفل میں نمایاں نظر آتی تھیں۔

(۱) حديث رسول كريم طَالْمُيَّامُ قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ إِذَا وُسِّدَ الْاَهُ عَلَيْكُمْ إِذَا وُسِّدَ الْاَهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِمْ اللهُ عَلَيْكِمْ اللهُ عَلَيْكِمْ اللهُ عَلَيْ الْمُعَالِقِ السَّاعَةُ (رواه البخاري)

(ترجمہ) جب حکومت نااہل لوگوں کے سپر دہوتو قیامت کا انتظار کر۔ (۲) ہیر دارث شاہ کے چندا شعار (پنجالی) (۱) بھو کے آ دمی کوچینی اور کھیر کی رکھوالی دے دی ،اور جس کی اپنی بیوی فوت ہو چکی تقی اس کورشتہ ناطہ کرنے کے لئے بھیجا گیا۔

(۲) جے زہر کے علاج کے لئے لائے تھے وہ خود زہر ثابت ہوا، گویا بیکام انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا۔

(٣) ال المحرى بربادى كے لئے انظام آب كيا-

(۴) کیڑے مکوڑوں کے پاس سرسوں کا ڈھیرر کھ دیا اور مرغیوں کے سامنے دانے خٹک کرنے کے لئے ڈال دیے۔

(۵) گیدڑکوخر بوزوں پر نگہبان کر دیا اور اونٹ کوکہا کہ تو باغ لگانے جا۔ (۲) کاغذ کی بیڑی بنا کر بندر کو ملاح بنا دیا اور اندھے سے کہا کہتم جاؤا سے کنارے پر چھوڑ آؤ۔

(2) خزانے کی تکہداری کے لئے چورکومقرر کیا اور چور ہی سے کہا کہتم چور کی تلاش کرو۔

(۸) دھان کے ڈھر پرگد ھے کور کھوالا کردیا اور تا بینے کو خط کھوانے بھیجا۔
وارٹ شاہ نے بیہ بات خدا جانے اپنے دور کے حاکموں سے کہی ہویا نہ الیک کہ امیر شریعت نے وارث شاہ کے اشعار سے اپنے دور کے حاکموں پر ایسی بھیتی کسی کہ امیر شریعت کی ذہانت کی دادد یے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ انہوں نے وارث شاہ کے اشعار کو کیسے وقت پر استعال کیا جب کہ پاکستان کے حکمر ان جو تیوں میں دال بانٹ رہے تھے۔
مقے اور اپنے اقتدار کی کرسیوں کے لئے وطن عزیز کورسوا کرر ہے تھے۔
جب کوئی دوست گھر آکر پاکستان کے موجودہ حالات یو چھتا تو

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ٢٩٠ ﴾ امیر شریعت ان تحریروں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے۔ ''بھائی! یہ پڑھ لو... بس کی کھی ہور ہائے۔' درحیات ایرشریعت سن ۴۲۳)

#### دعائے صحت کے لئے:

مرافاء میں امیر شریعت کے معالج حکیم حنیف اللہ نے جج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور اس کے لئے درخواست دی۔ امیر شریعت کو جب اس کاعلم ہواتو حکیم صاحب سے کہا:

"جب آپ حضور سرور کا تئات ملی این کے روضۂ اطہر پر حاضر ہوں تو میرا سلام عرض کریں اور میری صحت کے لئے دعا کی درخواست کریں"۔

عیم حنیف الله اس پر خاموش رہے، کین امیر شریعت نے انہی دنوں ان
کے والد حکیم عطاء الله خال سے اس بات کا ذکر کیا، تو بڑے حکیم صاحب نے کہا:
"شاہ جی! گزشتہ دنوں میں نے آپ کی بیدرخواست خاتم الانبیاء
مالینیم کی خدمت میں پیش کردی ہے"۔
مالینیم کی خدمت میں پیش کردی ہے"۔
مامیر شریعت : (تعجب سے) "وہ کیئے"۔

علیم صاحب: '' مجھے بچھے دنوں حضور نبی کریم ماللیا کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ سرور کا نئات ماللیا کے گردایک حلقہ بیٹھا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں نے حضور ماللیا کی خدمت میں عرض کیا۔ ''سیدعطاء الله شاہ بخاری شامل ہوں۔ میں نے حضور ماللیا کی خدمت میں عرض کیا۔ ''سیدعطاء الله شاہ بخاری کی صحت کے لئے دعا فرما کیں''۔ گرحضور ماللیا کے دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ ایک کا غذی طرف اشارہ کیا، جس پر لفظ ''صحت'' لکھا تھا''۔

امیر شریعت بین کربہت خوش ہوئے اور حکیم حنیف اللہ سے آکر کہا:

"آپ نے تو میری درخواست حضور ملاقید کی خدمت میں لے جانے کی حامی نہیں بھری تھی ،مگر بڑے حکیم صاحب نے بیکام کربھی دیا"۔
مامی نہیں بھری تھی ،مگر بڑے حکیم صاحب نے بیکام کربھی دیا"۔
بیر کہ کہ کرتمام واقعہ بیان کردیا۔

والدصاحب کاخواب س کر حکیم حنیف اللہ نے اس کا ذکرا پنے استاد حفرت مولانا عبد الرؤف صاحب سے کیا، جس سے انہوں نے حدیث اور فقہ پڑھی تھی۔ انہوں نے فرماما:

''اس خواب کی بی تعبیر نہیں جوشاہ جی سمجھے ہیں، بلکہ بیہ ہے کہ شاہ جی کوروحانی صحت ہوگی لیعنی ان کے وصال کا وقت قریب آگیا ہے، لیکن مصلحاً امیر شریعت کو بیتعبیر نہیں بتائی گئی تھی'۔

(حیاتِ امیرشر بعت ص: ۲۲۱۱)

## زندگی کے آخری سانس کن رہا ہوں:

انہی دنوں روز نامہ''امروز'' (ملتان) کے نامہ نگار نے امیر شریعت سے ملاقات کی،اس نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔

" ڈیڑھ برس پہلے کی بات ہے، مجھ سے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخار کی پاکے معقور فیچر تیار کرنے کو کہا گیا۔ میں فوٹو گرافر کو لے کرمحلّہ می شیرخان پہنچا۔ شاہ جی کا پنتہ معلوم کیا۔ معجد کے عقب میں ایک کچا سامکان جس کے باہر لیٹر بکس لگا ہوا تھا۔ گلی کی طرف کھلنے والے کمرہ میں شاہ جی موجود تھے، وہ ان دنوں بیار تھے۔ خیر وعافیت بوجھ چکا تو اپنا مدعا بیان کیا۔ شاہ جی ٹال گئے، کہا کہ" اب زندگی کے آخری سانس گن رہا ہوں، اب تو آرام کرنے دو۔ اخبار کے کالم مجرنے کے لئے میرے ماضی کے بخے

ادهیرتے ہو'۔ چند کمح خاموش رہے، پھر کہا،''ایک بات پوچھوں''؟ میں نے کہا ''ضرورارشادفر مائے'' کہنے گئے، یہ جوچلی ہاس کا بادشاہ شیخ چلی ہوگا۔ (ان دنوں چلی کی تاہی کے متعلق اخبارات میں خبریں آرہی تھیں ) میں نے محسوں کیا کہ شاہ جی مجھے ادھرادھر کی باتوں میں ٹال رہے ہیں۔اس پر میں نے انہیں پھراینے ڈھب کی بات کہہ دی،''شاہ جی! آپ کب سے اس کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں''۔ فرمانے لگے " كام 191 مى يہال آگيا تھا، اب تك يبيل يرا ابول "-" آپ نے كوئى مكان الاكنبيس كرايا؟ آب كاكليم (CLAIM) توبيك -جواب مين فرمايا-" آب مكان كى الاثمنث كى بات كرتے ہيں، جانے قبر كے لئے چند گز زمين ملے كى يانہيں؟ ایک د فعدایک مرکزی وزیرصاحب مجھ سے ملنے ملتان تشریف لائے ، انہوں نے بھی فرمایا اگر میں انہیں کہوں تو وہ مجھے مکان الاٹ کرادیں گے، اور ساتھ ہی بیار شاد بھی فرما گئے کہ فلاں تاریخ کو فلاں صاحب ملتان سے گزررہے ہیں، ان سے ل لیتا''۔ میں نے یو چھا'' پھرشاہ جی! آپ نے ان سے ملاقات کی؟'' کہا''نہیں بابومیرے ياس كالى الچكن اور قراقلى ٹو يىنبيں تھى''\_

''شاہ جی! آپ کوذیا بیلس کی شکایت کب ہے ''۔جواب دیا۔'' بیمرض سکھر جیل میں میرے ساتھ آلگا تھا، ابھی تک سنگت نبھار ہائے''۔

## تماشائے اہل وفاد کھتے ہیں:

"ان دنوں جب کہ آپ اس قدر بیار ہیں، اور پبلک لائف سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، بھی دیرینہ رفقاء سے کوئی ملنے آیا"؟ جواب میں مسکرائے اور کہا"۔ بیٹا! جب تک بیر کئیا (زبان) بھوکتی تھی، سارا برصغیر ہندویا ک ارادت مند تھا۔ اس نے کھونگنا چھوڑ دیا ہے تو کسی کو پہتہ ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں یارانِ دیرینہ میں سے ایک دو کوچھوڑ باقی میرے ہاں آئی جائے ہیں'۔ پچھلے دنوں ایب آبادے ایک دوست طنے آئے۔ انہوں نے ایب آباد جانے پراصرار کیا، میں نے انکار کردیا۔ میں نے کہا۔'' شاہ جی! آپ ان کے ہاں چلے جاتے، ایب آباد صحت افزامقام ہے۔ ماتان کی گرمی میں آپ کیوں تڑپ رہے ہیں'؟ جواب دیا۔'' بیٹا! اب عمر کی اس سطح پر آگیا ہوں کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتے لوگ میرے ہاں آتے ہیں، ساری عمرلوگوں کی مہمانی میں گذاری۔ اب میز بان بن کربھی دیکھنا چاہتا ہوں''۔

#### اخباروالول سے شکایت:

میں نے دیکھا کہ شاہ جی اب کھلنے گئے ہیں۔ چنانچہ کاغذینیسل سنجال کی،

تاکہ یادداشت کے لئے پچھلکھالوں۔ شاہ جی نے میری تیاری دیکھی تو انہوں نے بات

روک کی۔ میں نے ایک اورسوال کر دیا۔ جواب میں کہا، '' اخبار والوں سے ڈرلگتا ہے۔

آپ لوگ اکثر واقعات من کر دیتے ہیں۔ پھر غلط بیان دوسر سے سنسوب کر دیتے

ہیں۔ اس ضمن میں مولا نا عبد المجید سالک مرحوم کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ یعنی ایک دفعہ

سالک مرحوم نے ہو۔ پی کے ایک جلے کی تقریر میرے نام سے منسوب کر کے اپنے

اخبار '' انقلاب'' میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے ہو۔ پی میں کوئی الی تقریر نہیں کی

منسوب کر کے اپنے

منسوب کر کے اپنے

اخبار '' انقلاب' میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے ہو۔ پی میں کوئی الی تقریر نہیں کی

اضر خواہ جواب نہ دیا۔

اس پر میں نے ۲۵ سال تک سالک صاحب سے بات نہیں گی۔

اس پر میں نے ۲۵ سال تک سالک صاحب سے بات نہیں گی۔

## ياران كهن كى يادىس:

ایک دن صوفی تنبہم مجھے بطرس بخاری کے ہاں دعوت پر لے گئے۔ بطرس

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_

نے مجھے مدعوکیا تھا۔اس دعوت میں سالک بھی شریک تھے، وہاں ہم دونوں کی صلح کرائی گئی۔سالک نے میرے بچیس برس تباہ کرائی گئی۔سالک نے میری بیٹھ پر ہاتھ مارکرکہا۔'' آپ نے میرے بجیس برس تباہ کرکے رکھ دیے ہیں'۔

یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شاہ جی کے چہرے برغم کی پر چھائیاں پھیل گئیں۔ایک کمبی سانس لی پھر کہا:

''سب یارانِ کہن بچھڑتے جاتے ہیں،ایک دن میں بھی ان میں جاملوں گا''۔

پطرس بخاری کے مکان پر ہم چاروں ساتھی ماضی کے افسانے دہرارہ
تھے۔نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے پطرس سے کہا۔'' آپ سید ہیں۔قرآن پاک آپ
کے گھر میں اترا، آپ بھی نماز نہ پڑھیں تو کتنی بری بات ہے''۔پطرس نے سن کرسالک
مرحوم کوآ واز دی۔''سالگ!اٹھو!شاہ جی ہمیں زبردتی جنت میں لے جا کیں گئے۔

شاہ جی بیٹھے تھک گئے۔ یوں بھی دن کے گیارہ نئے چکے تھے،اٹھے اور

پیشعر پڑھا....

پرانی صحبتیں یاد آرہی ہیں چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے

اور پھر اندر چلے گئے۔ اس ملاقات کے بعد مجھے شاہ بی سے با تیں کرنے کا چرکا
پڑگیا۔اب میں تفریباً ہفتہ میں ایک،آدھ بارضر ورشاہ بی سے ملفان کی غدمت میں
حاضر ہوتا۔ ہر مالاقات میں شاہ بی سے میں نے اخبار کے رپویٹر کی بیٹیت سے سوال
پونی ہے۔ دو چار مالاقاتوں کے بعد میں نے ایک مختصر نیچر لکھ مارا۔ جب وہ شاکع ہوا، تو
پونی کا لفول نے اسے میں کرے ابیا اخبار میں اُنا کی کیا۔اس فیچر میں راتم نے اپنے ان

جس مجاہد اور خطیب اعظم نے ملک کی آزادی کے لئے اتن کمبی عمر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کی، وہ کرائے کے مکان میں رہ دہا ہے۔ حکومت اور سوسائٹ نے ان کی خدمات کی قدر نہیں کی۔ شاہ جی ناراض ہوگئے۔ بہر کیف ان کی ناراضگی عارضی تھی۔ ایک دن فرمانے گئے '' بیٹا! میں اپنول سے ناراض ہوتا ہوں، تمہاری نیت پرشک نہیں کرتا، تم نے تو میرے تن میں اچھانہیں کیا''۔ میں نے دیکھا کہ شاہ جی نے جھے معاف کردیا تو ملا قاتوں کا سلسلہ پھر شروع کے کردیا۔ چنانچے ایک دن خودہی فرمانے گئے۔

#### عائے کے دسیا:

ایک و فعد دبلی جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر انصاری اور میں اکٹھے ہوگئے مولانا آزاد چائے کے بڑے رسیا تھے۔ایک می بڑے اہتمام سے چائے تیار کر کے جھے پلائی میں چائے بی چکا، تو مولانا نے واوطلب نظروں سے پوچھا۔ ''شاہ جی چائے کیے بی ''؟ میں نے کہا۔ '' حضرت آیک کی رہ گئی' مولانا ایسے بعنائے جیسے دہاغ پر بجلی گری ہو۔ پوچھا'' وہ کیا میرے بھائی''؟ میں نے کہا۔ ''اس بعنائے جیسے دہاغ پر بجلی گری ہو ۔ پوچھا'' وہ کیا میرے بھائی'' میں نے کہا۔ ''اس میں دو پی زعفران کی بھی ہوئی چا ہے تھی' ۔ ' ہاں میرے بھائی! آپ تواشائے کی بات کر تے ہیں ۔ اپھا میرے بھائی! آپ تواشائے کی بات کر تے ہیں ۔ اپھا میرے بھائی! گئی آپ کو زعفران پلاؤں گئ ۔ بیا کہ دھر سے روز مولانا نے جیل کے ایک ملازم کو پائی رو بے دیکر زعفران میلاوں گا اور شے زعفران کی بلائی۔

## عمر تھوڑی مگر قرینے کی ہو:

ایک دفعہ مولانا حبیب الرحمٰن کے ہمراہ مولانا آزاد سے ملنے گیا۔استفادہ کے لئے چند آیات تفییر کے لئے چیش کیں۔مولانا نے اپنے انداز میں ان کی تفییر بیان کی۔ ہم بہت متاثر ہوئے، تو میں نے کہا۔"مولانا! خدا آپ کو بہت عمر نصیب بیان کی۔ہم بہت متاثر ہوئے، تو میں نے کہا۔"مولانا! خدا آپ کو بہت عمر نصیب کرے"۔مولانانے کہا" بہیں میرے بھائی!تھوڑی ہوگر قریبے کی ہو"۔

## شب وصال بہت کم ہے:

شب وصال بہت کم ہے آسان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی کارا شب جدائی کا

## استبداد کی حکی :

ایک دفعہ میں نے لاہور موچی دروازہ کے باہر تقریر کرتے ہوئے کہا'' میں عکومت سے کہتا ہوں کہ وہ مفلسی اور بریاری کے مسئلے کو طلک کرے، جو حکومتیں اس مسئلہ کو حل نہیں کرتیں، یہ مسئلہ ان حکومتوں کو حل کردیا کرتا ہے''۔اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ ''استبداد کی چکی کا دستہ گورے کے ہاتھ میں ہویا کالے کے ہاتھ میں، چکی وہی رہتی ہے،اور میں اس چکی کو تو ڈرینا چا ہتا ہوں''۔

#### وراشت كامسكهاور مندوون ميس تطلبلي:

اسواء میں، میں نے مسلم میراث پر ملک بھر میں تقریریں کیں، جن کار دیمل میں ہوراث پر ملک بھر میں تقریریں کیں، جن کار دیمل میں ماری یہ ہوا کہ آریہ ساج وچھووالی شاہ عالم لا ہور میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں کماری ودیاوتی نے کھڑے ہوکر وراشت کا مطالبہ کردیا۔ ڈی۔ اے۔ وی کالج کے پرنیل چھبیل داس جلسے کے صدر تھے۔ کماری ودیاوتی نے کہا ''اگر آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کوورا شت میں حصہ ہیں دینے تو ہم مسلمان ہوجا کیں گی۔

ال رصدر جلسے كما:

" ہمارے لئے بیمشکل ہے کیونکہ ہم دور جا کرشادیاں کرتے ہیں۔لہذا جائیداد منتقل ہیں۔لہذا جائیداد منتقل ہیں۔لہذا جائیداد منتقل ہیں ہوسکتی ۔ اس پر کماری ودیاوتی نے کہا۔ آپ جگر گوشہ کو بیاہ کر دور بھیج دیتے ہیں،لیکن زمین کے کلڑ نہیں منتقل کر سکتے ''۔

میری ان تقریروں سے ہندوؤں میں کافی دیر تھلبلی رہی۔

(حيات امير شريعت ص:٣٣٢ ٢٣٣٢)

## فالج كادوسرابر احملهٔ معالج سے گفتگواور چبرے كى سُرخى:

۲ جنوری الا ایک کا دوسر ابر احملہ ہوا، تو اس سے رہی سمی صحت بھی ہرباد ہوگئ۔ بیشتر بھی بھارا گرمعالج کے مطب تک چلے بھی جاتے ہے، تو اس حملے نے وہ ہمت بھی چھین لی۔ اب تو گھر چارد یواری کے سواکوئی ٹھکانہ نہ تھا، معالج خود مریض کے ہاں آتے۔ ان دنوں امیر شریعت نے حکیم عطاء اللہ خاں سے کہا:

'' آپ کے زیر علاج اس لئے ہیں ہوں کہ آپ بوے قابل حکیم بیں شاید آپی نیکی ہیں، بلکہ اس لئے ہوں کہ آپ بہت نیک آدمی ہیں شاید آپی کی نیکی

تذكره وسواخ سيدعطاءالله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ ٢٩٨ ﴾

كى وجهسے ميرے كنا ہول كا كفارہ ہوجائے"۔

ایبالگا ہے کہ امیر شریعت اس حملے کے بعد اپنی روحانیت سے محسوں کر چکے تھے کہ آخری وقت آپہنچا ہے۔ یہی وجبھی کہ اپنج ہر تیار دار سے چھ عجیب ی گفتگو کرتے۔ مولانا کیین نے ایک دفعہ کہا۔" شاہ جی کی بیاری کے دنوں میں بھی چہرے کی سرخی نہیں گئی ، ملکی ہی مسکرا ہٹ سے فرمایا:

"ییسرخی تو میرے مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ یہ ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ مرنے کے بعد بھی عارض کی سرخی نہیں جاتی"۔

## فالج كا آخرى حمله بيزبان بهي تيري نبيس:

۲رماری الاهاء کوفالی کا تیسرا شدید تمله ہوا، جس کا اثر زبان اور گلے پر پڑا۔اس حملے نے تمام احباب کو پریشان کردیا۔اکشر شہروں میں توامیر شریعت کی موت کی خبر بھی مشہور ہوگئی۔اخبارات کے دفاتر سے ٹیلیفون اور برتی پیغامات کے ذریعے اس خبر کی تحقیق دریافت ہونے گئی۔لیکن چند گھنٹوں کے بعد طبیعت نے فوراً سنبھالالیا تو احباب کو خیریت کی اطلاع دکی گئی۔لیکن اس حملے سے امیر شریعت کی زبان گفتگو سے عاری ہوگئی، گلا بند ہو چکا تھا، بردی مشکل سے آواز سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی کان منہ سے ماری ہوگئی، گلا بند ہو چکا تھا، بردی مشکل سے آواز سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی کان منہ سے لگ ملتان آئے توامیر شریعت نے شیخ حمام الدین کے کان میں کہا:
لگ ملتان آئے توامیر شریعت نے شیخ حمام الدین کے کان میں کہا:

کئی ملتان آئے توامیر شریعت نے شیخ حمام الدین کے کان میں کہا:

کی ملتان آئے توامیر شریعت نے شیخ حمام الدین کے کان میں کہا:

کی ملتان آئے توامیر شریعت نے شیخ حمام الدین کے کان میں کہا:

کی ملتان آئے توامیر شریعت نے شیخ حمام الدین کے کان میں کہا:

کی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتادیا کہ عطاء اللہ یہ زبان بھی تیری نہیں ہے، میں جب چا ہوں ،اسے چھین سکتا ہوں ''۔

کبھی تیری نہیں ہے، میں جب چا ہوں ،اسے چھین سکتا ہوں ''۔

(حیات ایر شریعت نے بھی جب چا ہوں ،اسے چھین سکتا ہوں ''۔

#### شاه جي غير مسلمون کي نظر مين:

اس حوالہ ہے آندھرا پردیش بھارت کے گورنر لالا بھیم سین تیجر کا خط قابل مطالعہ ہے جو حیاتِ امیرشریعت کے مؤلف مرزاجا نباز کے نام لکھا گیا ہے۔

''جہاں تک سید عطاء اللہ شاہ بخاری کا تعلق ہے، وہ ان چند بے خوف شخصیتوں میں سے ہیں، جن کے لئے میرادل بے پناہ احترام کے جذبات سے معمور میں ہے۔

' بہا ہے۔

میں جب ان سے پہلی بار متعارف ہوا تھا تو میرا تاثر یہی تھا کہ شاہ جی شمع حریت کے سرفروش پروانے اور جدوجہد آزادی کے جانباز سپاہی ہیں۔ جرأت ذہانت اور تجرِعلمی کے ساتھ ساتھ خدانے انہیں فصاحت و بلاغت کے نایاب جو ہر سے بھی نوازا ہے۔

جب ہم ان کی تقاریر سنا کرتے تھے تو ہماری دلی آرزو ہوتی کہ شاہ صاحب موتی بھیررہ ہیں ۔وہ سامعین کو محور کرنا موتی بھیررہ ہیں اور ہم قلب ونظر کوان نے منور کرتے رہیں۔وہ سامعین کو محور کرنا جانتے تھے۔کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ ان کی تقریر کب ختم ہو۔ کیونکہ نہ تو شاہ صاحب کے ہاں متنوع مضامین کی کی ہوتی ،اور نہ ان کی جسمانی تھکا وٹ بی سلسلۂ تقریر میں حاکل ہوتی ۔شاہ جی جیسے بہادر انسان جو انسانیت کی اعلی اقد ارکے حامل ہیں ، ہمارے دلی احرام کے مشخص ہیں ، ہمارے دلی احرام کے مشخص ہیں ، ہمارے دلی

#### تشرب بنال مين معالجر كرمراهل:

وسمة فرطرت السان كرجب عقل كامل من المواز كرزار كان مال مين تجهور تاييز عالم أنهان من زمين تكرم بريني الرياس كرقد موليا عن الوقي من المجري توانا والرائسان تا تو انوں کی بے بی کا تماشا کرتا ہے اور بھی خودا پنے زوال کی کہانی گلیوں کے موڑوں کر بیان کرتا ہے۔ یہی قانون فطرت ہے۔ عروج و زوال کی اس داستان کا مصنف انسان خود ہی ہے۔

حفرت امير شرايعت توانا تھے، جوانی اور صحت ان کی بلائيں ليتی، گلے کی حلاوت زبان کا طرز تکلم ہميشه ان کے غلام رہے۔ جب وہ غير ملکی سلطنت کے ظلم وجور کی دھجياں بھيرتے اور بغاوت کا علم لے کر پہاڑوں کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت ديے، تو وہ پانی پانی ہوکر ان کے ساتھ بہہ نگلتے۔ سمندروں کو آواز دیتے تو ان کی گہرائیاں اجر کر سامنے آجا تیں۔ رات کی سیاہی اور دن کے اجالے انہیں اپنے جلو میں لیکر جاتے ، جس کی ہمیت سے ایوان برطانیے کر جاتے کر چلے ، جس کی ہمیت سے ایوان برطانیے کر جاتے گئیں تو فضا کیں گئا کیں۔ رہے ختم ہو گیا اور اس کے عروج کی پر چھائیاں ڈھلنے گئیں تو فضا کیں گئا کیں۔۔۔۔۔

ڈو بتے سورج کو وقت شام دیکھ حسن والے حسن کا انجام دیکھ فالج کے آخری حملے نے ملک بھر میں تشویش پیدا کردی اور احباب نے فیصلہ کیا کہ امیر شریعت کونشتر ہپتال میں داخل کرادیا جائے، لیکن امیر شریعت

كوجب ال فيصله كأبية جِلاتو فرمايا:

" آپلوگ مجھےفاسق اور فاجروں کے ہاتھوں سونپ رہے ہیں"۔

## فيلد مارشل صدر محد الوب خان كى د اكثر ول كوخصوص مدايت:

وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے، گراس کے باوجود مارچ کے آخری دنوں انہیں نشتر ہیتال (ملتان) میں داخل کرادیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری

طرح نبھایا۔ انہی دنوں صدرِملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ہیںتال کے انجارج ڈاکٹر عالمگیر کو ہدایت بھیجی کہ

"حضرت شاہ صاحب کی صحت کا خیال کریں، اور ان کے علاج پر پوری ذمہ داری سے توجہ دیں۔ اگر پاکستان کے باہر سے کسی معالج کی یا دوا کی ضرورت ہوتو فورا در آمد کریں۔ نیز اس کا بل میرے نام گورنمنٹ ہاؤس بھیجے دیں'۔

امیر شریعت کے دوسرے بڑے لڑکے سید عطاء آمسن کے علاوہ مولا نازرین احد خان (بیمولا ناگل شیر کے قریبی عزیز ہیں) اور ایک رضا کا رغلام محمد د مکھے بھال کے لئے ان دنوں ہینتال میں رہے، یہاں ہر روز مغربی پاکستان سے آنے والے تارداروں کا ہجوم رہتا۔

#### توحيركاتصور:

بیاری کے دنوں امیر شریعت اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی ہمیشہ کھڑی رکھتے۔ بعض دوستوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا :

'' میں نے تمام عمر تو حید پر وعظ کیا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی اس تصور کو قائم رکھنا جا ہتا ہوں''۔

## كلمه شهادت اور لانبي بعدى كى حديث:

ہیں امیر شریعت کی دیکھ بھال کے انچارج ڈاکٹر بشیراحمہ نے ایک دن ایسا ٹیکہ لگادیا، جس کے باعث نبضیں ڈو بنے لگیں، دل بیٹھنے لگا، بڑھتے بڑھتے یہ تکلیف اس حد تک بڑھی کہ امیر شریعت کو اپنی موت کا گمان ہونے لگا، اور انہوں نے اپنے خادم مولا نازرین احمد خان سے فرمایا:

"اس شیکے سے میرا کام ہو چکا ہے، لہذا آپ گواہ رہیں۔ (بیکہ کر آپ نے تین دفعہ کلمہ شہادت، تین دفعہ کا بعدی کی حدیث پڑھی، اوراس کا ترجمہ کیا) نیز فرمایا تمام دوستوں سے میراسلام کہنا اور کہنا کہ دین کا کام بہر حال کرتے رہیں"۔
یہ تکلیف نماز عصر سے شروع ہوکر ساری رات رہی، لیکن ہیںتال کے انچارج کو اس واقعہ کی اطلاع رات ایک بج دی گئی، چسے ہی انہوں نے آکر امیر شریعت کی حالت دیکھی کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور پاؤں پرورم آگیا ہے تو انہوں نے زور سے دیکھی کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور پاؤں پرورم آگیا ہے تو انہوں نے زور سے اپنے ماتھ پر ہاتھ مارا، اور غصے میں کہا جب بیرحالت تھی تو جھے کیوں اطلاع نہ دی، اس پردونوں ڈاکٹروں کے درمیان اگریزی میں کافی دیر تکے کلامی رہی، جس کامفہوم اس پردونوں ڈاکٹروں کے درمیان اگریزی میں کافی دیر تکے کلامی رہی، جس کامفہوم بیرتھا کہ امیر شریعت کو بیر بلکہ کیوں لگایا گیا؟ آخر رات آٹر ہائی بجے دوسرا ٹیکہ لگایا تو صبح ہونے تک طبیعت سنجملی۔

## یٹاری ابھی زندہ ہے:

یکھ دنوں بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ شاہ بی تھوڑی دیر کے لئے اپنے کمرے سے باہر تفریح کیا کریں ،اس ہدایت پر بردی مشکل سے آمادہ ہوئے ،حالانکہ چل نہیں سکتے تھے، کیکن جیسے ہی صحن میں شہلنے گئے۔ گردن اونچی کرلی اور چھاتی تان کر فرمایا۔ ''عمر بھر دشمنوں کے سامنے سراونچا کر کے چلتا رہا ہوں لیکن آج اگر دشمنوں کو پہنے چل گیا کہ میں بیاری کے باعث کمزور ہوگیا ہوں ، تو وہ خوش ہوں گے، اس لئے نقامت کے باوجود میں چھاتی تان کر رکھنا چاہتا ہوں تا کہ دشمن سمجھے کہ بخاری ابھی زندہ ہے'۔

'' ہسپتال میں بعض اوقات کافی دیر تک بے ہوشی رہتی ،لیکن تیار داروں اور

خادموں کوتا کید کی تھی، کہ مجھے نماز کا وقت اور رخ بتادیا کریں'۔

ذیا بیلس کی وجہ ہے کثرت بول کا عارضہ تھا، مگر اس کے باوجود وضو کر کے نماز پڑھتے رہے یا پھر بھی بھارتیم کر لیتے ، مگرنما زنہیں چھوڑی ۔ البتہ خادموں کورکعتیں بتانی پڑتی تھیں ۔

#### ایک صدمه:

ہبتال میں مولانا لیبین صاحب نے سوال کیا۔ "شاہ جی! حضرت مولانا کے حسین احمد مدنی کی عمراس وقت اشی نو سے سال کے قریب ہے اور حضرت لا ہوری کی عمر بھی آپ سے زیادہ ہے، لیکن آپ بہت جلد کمز ور ہو گئے ہیں۔ جواب میں فرمایا:

"بھائی!ان لوگوں کے گھر آباد ہیں اور میں اپنا گھر اجر اہواد مکھ رہا ہوں، یہی صدمہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے"۔

اپریل کے آخری دن تھے کہ سید سبط حسن (سابق ایڈیٹو مفت روزہ کیل ونہار لاہور) بمعہ چندا حباب عیادت کے لئے ہیں ال آئے۔ تعارف کے بعد ایک نوجوان نے کہا۔ ''شاہ جی ایمرا نام ذوالفقار علی ہے اور میں بھرس بخاری کا بھائی ہوں۔ امیر شریعت بینام سنتے ہی بے اختیار رونے لگے، اور اس قدر روئے کہ تمام محفل ان کے ساتھ رونے لگ پڑی۔ سید سبط حسن کی بیوی نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بھی امیر شریعت سے لیٹ امیر شریعت سے لیٹ امیر شریعت سے لیٹ گئی۔ آخر میمفل شعروشاعری میں ختقل ہوگئی۔

مارچ کے پچھ دن سے مئی کا ابتدائی حصہ گذار کرامیر شریعت نشر ہیتال سے واپس گھر آ گئے ، لیکن بیاری سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ (حیاتِ ابر شریعت ص:۴۵۱۲۳۲)

#### دُعائے صحت کا اہتمام:

نشر ہیں الے بعد ملک بھر میں مایوی پھیل گئے۔دلوں میں کی قسم کے وسو سے اجرے، برصغیر کاعظیم خطیب کروڑوں انسانوں کے دلوں کا حکمر ان زندگی مستعار ملتی ہے، لیکن موت سے کوئی سودانہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام پر پاکستان کے اخبارات نے امیر شریعت کی صحت پرعوام اور حکومت دونوں کو متوجہ کیا۔مساجد میں دعا نمیں مانگی گئیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے حکومت دونوں کو متوجہ کیا۔مساجد میں دعا نمیں مانگیں۔ان دنوں کے دو تین اخبارات کے افتاب سے افتیاس حسب ذیل ہیں۔

## مفت روزه المنمر فيصل آباد:

"بہرنواسخلاص وطن کے عظیم کارنا ہے کی انجام دبی سے عہدہ برآ ہونے والوں میں مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری ایک متازمقام کے حامل خطیب ہیں۔ان کی سیاست اور ان کے کام میں غلطیوں کی نشاندہی کی جاسکتی ہیں۔اور پھر انبیاء کے سوا کون ہے جو غلطیوں سے مبرا ہو؟ لیکن شاہ جی کی جرائت، قربانی، ایٹار اور اسلام دوسی سے انکار مکن نہیں اور ان کی ساحرانہ خطابت نے باطل کے خلاف لڑنے کا جو ولولہ ملت اسلامیہ میں پیدا کیا، اس کی قدرافز ائی شرطِ نجات کے مترادف ہے۔

برصغیر کے بیخطیب ایک عرصے سے علیل ہیں۔مرض بھی ایبا ہے جواعضاء ہی کوشل نہیں کرتا، اعصاب، ذہن اور دل کو بھی ماؤف کرسکتا ہے۔ پچھلے دنوں سے مرض میں شدیداضا فہ ہوا ہے، ہم سب کواپنے خالق حقیق سے اس عظیم انسان کی زندگی كى بھيك مانكن چاہيے۔الله تعالی انہيں عمر خصر عطافر مائے '۔ (هنت روزه 'المنم ''لاكل پور)

#### روز نامهام وزلامور:

یخبرگی ماہ ہے عوامی حلقوں کی پریشانی کا موجب بنی ہوئی ہے کہ امیر شریعت حضرت مولا تاسید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب سخت بیار ہیں ان کی زبان میں جس کی سحرطرازی کی بھی زمانے میں دھوم مجی تھی ،لکنت بیدا ہو چک ہے، اور ایبا لگتا ہے جیسے خدانخواستہ یہ جراغ آخر شب میں چند لمحوں کا مہمان ہو۔

حفرت شاہ صاحب کے سیای نظریات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن اتنی بات و ان کے دخمن بھی تنظیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی ذات جدو جہد آزادی کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، انہوں نے اپنے طرز فکر کے مطابق ملک کو آزاد کر ان کا ایک عرقید و بند ہیں بسر کی، اور اس راستے ہیں ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ قادیا نیت کے خلاف ان کا جہاد باللمان تو بالخصوص امت پر ایک عظیم احسان ہے، ایسے لوگ روز روز بید انہیں ہوتے۔ پاکتانی قوم کا فرض ہے ایک عظیم احسان ہے، ایسے لوگ روز روز بید انہیں ہوتے۔ پاکتانی قوم کا فرض ہے کہ دو و مائی فراہم کرے، بعد میں کف افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ اب وقت خراکے اور وسائل فراہم کرے، بعد میں کف افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ اب وقت ہے کہ حکومت اور شاہ جی کے معتقدین اور ملک کے عوامی حلقے اپنا فرض ادا کریں .....

جارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں بہت چراغ جلاؤگے روشنی کے لئے

(روز نامهٔ 'امروز''لا ہور )

## روزنامه انجام "كراجي:

امیرشریعت سید عطاء الله شاہ بخاری کی علالت کے تازہ حالات نے جذبات کی دنیا میں ایک تلاطم بر پاکردیا ہے، ان پر فالج کا ایسا حملہ ہوا کہ ان کی قوت محفایہ خیال ہوتا ہے کہ اس بلبل ہزار داستان کی بیقوت تو سیاسی کشکش نے بہلے ہی چھین کی تھی، یا دوسر سے الفاظ میں مفلوج کردی تھی۔

ہندوستان و پاکستان کے وہ بہترین خطیب ہیں۔کاش زندگی میں پھران کی تقریر ہواوراس میں بھی زاروقطاررو کمیں اور بھی بےاختیار ہنسیں۔

قرآن حکیم میں مویٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔اے اللہ! میری زبان کھول دے، تا کہلوگ میری بات سمجھ کیس۔

معلوم نہیں حضرت شاہ صاحب نے بھی بید عاما نگی تھی یا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بیہ طافت ضرور عطافر مائی تھی کہ دشمنوں کا مجمع بھی تقریرین کر رام ہوجاتا تھا۔ پاک و ہند کی آزادی کے لئے ان کے طوفانی دور ہے اور ان کے خطیبانہ فتو حات تاریخ کے صفحات میں زریں حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔

کلام میں عجیب سحرتھا۔ جہاں چاہتے رلا دیتے ، جہاں چاہتے ہنسادیتے ، بسا اوقات ان کی تقریر کا سلسلہ مؤذن کے نعرہ تکبیر پر ہی ختم ہوتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ ہزار ہاجاضرین میں سے کوئی اٹھ جائے یا اونگھ جائے۔

ایساعدیم المثال خطیب پاکتان میں خاموش زندگی گزارر ہا ہے۔حضرت شاہ صاحب کے ہم جیسے عقیدت مندوں اور رفیقوں کے لئے بہی حقیقت کافی دردناک ہے کہان کے مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور وہ ہپتال سے مایوس واپس آؤا ہم دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں کہائے پروردگار! اپنے حبیب کے صدقے میں حفرت شاہ صاحب کو صحت عطافر ما، اور ہماری بیر حسرت پوری کردے کہ ایک بار پھران کی خطابت سے ملت میں نئی زندگی آئے۔(روزنامہ ''انجام'' کراچی)

#### يمرلا موريس:

حالات سے پریشان ہوکر جون کے ابتدائی ہفتہ میں امیر شریعت کو پھر لا ہور میں لایا گیا۔اب کے وہ مالکان سلطان فو غذری کے ہاں، ماڈل ٹاؤن بلاک۔ بی کوٹھی نمبر ۲۱ میں تفہرائے گئے۔ لا ہور میں ان کے علاج کے لئے دوالگ الگ بورڈ تجویز ہوئے۔میڈیکل بورڈ ڈاکٹر کرٹل ضیاء اللہ اورڈ اکٹر محمد یوسف پر مشمل تھا، جب کہ اطباء کے بورڈ میں حسب ذیل لوگ شامل تھے، حکیم محمد حسن قرشی ،حکیم نیر واسطی، حکیم نی احمد سویدا، (پوتا حکیم اجمل خان) حکیم شیدائی اور حکیم محمد اساعیل جگرانواں والے۔

یہ سب معالج مشورے سے علاج کرتے رہے، ان دنوں امیر شریعت کی تیارداری کے لئے ان کالڑکاسیدعطاء الحسن پاس رہا، بھی کھارامیر شریعت کی حرم محترم اوردوسرے نیچ بھی آتے رہے۔

امیر شریعت ۱۹۲۱ء میں پہلی دفعہ لاہورانجانے عالم دین کی حیثیت ہے آئے تھے اور ۱۹۲۱ء میں جب آخری بارلاہورلائے گئے تو سارالاہوران کود یکھنے آئے آیا، اور کیوں نہ آتا جبکہ امیر شریعت نے لاہور کے سامنے اپنادل کھول کرر کھ دیا تھا۔ جوانی کی بہاروں سے موت کی پر چھا کیں تک وہ انہی کے لئے سارا کچھ کہتے سنتے رہے۔ اہل

لا ہور نے بھی امیرشر بعت سے محبت، رفاقت اور عداوت کرنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی تھی۔ بنابریں امیرشر بعت الل لا ہور کو کوفہ کہا کرتے تھے۔

برق و رعد آسودهٔ بستر شده هعلهٔ جواله غاکستر شده

#### شديدعلالت ميس نماز كاامتمام:

ان حالات میں بھی نماز سے غافل نہ رہتے۔ بید ات باری تعالیٰ کی ان پر خاص نوازش تھی۔ حالا نکہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن عین نماز کے وقت اگر کوئی آس پاس نہ بھی ہوتا تو کسی چیز سے زمین پر کھڑ کا کر دیتے تھے۔ اس آ واز سے اہل خانہ فوراً حاضر ہوتے تو امیر شریعت آ ہاتھ کے اشارے سے انہیں نماز کے لئے کہتے، اور نماز با جماعت ہوتی ۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ نماز کے دوران ان پر بے ہوشی طاری ہوجاتی اور مان کے صاحبز ادے عطاء انجسن انہیں دوبارہ نماز لوٹانے کو کہتے۔

## بے ہوشی کی نمازیں:

ا نہی دنوں کا ذکر ہے کہ سر گودھا کے مولا نامفتی محمد شفیع، امیر شریعت سے

" حضرت! بيفر مائي كه شاه جى اس حالت ميس نماز برخصة بين، اورا كثر ديكها گيا ہے كه بينماز ميس بے ہوش ہوجاتے بيں۔عزيزم عطاء الحسن شاه جى پرزورد ہے بيں كه وه اپنى نمازلوٹا ئيں۔ "
اس يرمفتى صاحب نے فر مايا:

"نہ میرے عزیز! شاہ تی کی بے ہوشی کی نمازیں ہماری ہوش مندی کی نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔'' اس کے بعد پھر بھی انہیں نمازلوٹانے کونہیں کہا گیا۔

#### يرمير المتاذيخ :

مولانا خیرمحمہ جالندھری طنے آئے تو دوران گفتگوان کے منہ سے مولانا مفتی محمد سن کی موت کی خبرنکل گئی، اور یہ بات امیر شریعت نے بھی سن لی! حالانکہ وہ کافی فاصلے پر بیٹھے با تیں کررہے تھے، ان کو اشارے سے بلایا، اور کاغذ بنسل ما نگی، اس پر لکھا۔" یہ میرے استاد تھے"۔ اور پھر بے اختیار رونے لگ پڑے اور کافی دیر روتے رہے۔

اس طرح کے کیل ونہار میں قریباً ڈیڑھ ماہ لا ہور میں گزار کرا میر شریعت کے حرم محترم کے ارشاد پر امیر شریعت کو جولائی کے آخری دنوں میں ملتان واپس لایا گیا، ورڈ اکٹر کرنل ضیاء اللہ کی تجویز کردہ ادوج ایت کا استعمال ہوتار ہا، لیکن مرض مریض پر اس قدر غالب آ چکا تھا کہ ڈ اکٹر وں اور حکماء کے تمام نسخے برکار ہو گئے۔ اس طرح سے عقل قدر غالب آچکا تھا کہ ڈ اکٹر وں اور حکماء کے تمام نسخے برکار ہو گئے۔ اس طرح سے عقل

انسانی جب اپنی رائے پر مات کھا چکی تو قدرت کے فیصلے کا انظار ہونے لگا۔
ماضی کی بچپاس سالہ تاریخ کا معمار ، افواج آزادی وطن کا سپہ سالار ، جس کی
گفن گرج میں شیروں کا ساوقار ، گفتار میں بجل کا ساکردار ، ارادوں میں پہاڑوں کی پیشتگی ، مقدروں کے طوفان لے کر
پختگی ، مقدروں میں سیاروں کا جلواور جذبات میں سمندروں کے طوفان لے کر
سلطنق کوخس و خاشاک کی طرح بہالے جانے والا آج چار پائی پر بے حس وحرکت
پڑاا پنے خالق کے فیصلے کا منتظر ہے۔ (حیات امیر شریعت میں ۱۳۵۰ میں)

#### انتقال :

لا ہور سے ملتان چینجنے کے مچیس (۲۵) روز بعدرات اڑہائی بجے اجا تک طبیعت خراب ہوگئی اور سانس ا کھڑنے گئی پیکی شروع ہوگئی، گھر میں پریشانی بردھی اور موت کے سائے ناچنے لگے، یہی منحوں خبر صبح کابی ملتان میں بحر میں لے اڑی کہ امیر شریعت انتقال کر گئے ۔ تمام شہرآخری دیدارکوان کے گھر آن پہنچا، کیکن ہنوزگل و بلبل كارشته قائم تها، اور اميرشر بعت آخري سانس كن رہے تھے۔ تھيم عطاء الله خان اور ان کے بیٹے بھی اپنی آخری یونجی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی ایخ آنسوؤل میں الجھ کررہ گئے۔امیرشریعت اس وقت بے ہوشی کے عالم میں تھے اور سانس رک رک کرآ رہی تھی ،سورج غم آلود چہرے سے تمام دن اس ماتم میں شریک ر ہا، وہ اپنے ڈھلتے سائے کوکل کے ماتم میں شرکت کے لئے چھوڑ کرمغرب کی جا در میں جاچھیا۔ شفق نے لالہ وگل کا سالباس پہن لیا۔ ۱۳۸۱ سن ججری تھا، اگست ۱۹۶۱ء کی شدیدگرمی برس رہی تھی۔مؤذن مغرب کی اذان کے ملتے اٹھا ہی تھا کہ چھنج کر پین منٹ پر برصغیر کاعظیم خطیب زندگی کے قریباً بہتر (۷۲) سال گز ارکراس جہان فانى سے رخصت موكيا۔ انا لله وانا اليه راجعون ......

ادا کرکے قرض اپنی خدمت کا سحر دم وہ جاگا ہوا رات کا ابد کے مگر کو روانہ ہوا کھل سفر کا فسانہ ہوا

#### موت کی خبر:

ریڈیو پاکتان نے یہ خبر رات پونے آٹھ بج نشر کی۔ لیکن جہاں دل کی
تاریں پیوست تھیں، وہاں مجے سے اضطراب تھا، لاسکی کی تقدیق نے دل کی دھڑ کنوں
کی رفتار مزید تیز کردی۔ عشاق ہجوم در ہجوم مجبوب کے آخری دیدار کو آنسوؤں کا نذرانہ
لے کر گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ کراچی سے پشاور تک کے لوگ، قصبات سے
دیہات کے وام جنازے میں شرکت کے لئے آن پہنچ۔

#### جنازه:

الاراگست نمازظہر کے بعدامیر شریعت کا جنازہ اٹھانے کا اعلان تھا، اس دن آ فآب اپ ساتھ تاریخ کا ایسا المیہ لے کر طلوع ہوا، کہ نہ صرف سلطنتیں ہی اس کے غم میں ڈوب گئیں، بلکہ جرائت انسانی اور قوت ایمانی کا چراغ بھی ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

اقلیم خطابت کا فرمانرہ اپنی تمام رعنائیاں سمیٹ کر جہان بے مروت سے رخ موڑ چکا تھا۔ وقت کے نشیب وفراز جس کے قدموں کی چاپ کے منتظر ہے ، آج اس کی روح قریب کھڑی اپنے مہمانوں کی منتظر تھی۔ دھوپ کے سائے مکانوں کی اس کی روح قریب کھڑی اپنے مہمانوں کی منتظر تھی۔ دھوپ کے سائے مکانوں کی

د بواروں ہے اتر کر گلی اور بازاروں کی دیکھے بھال میں مصروف ہو گئے۔

کراچی سے بیٹاور تک کے لوگ ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے جنازے میں شرکت کے لئے تیز رفتاری سے ملتان پہنچ رہے تھے۔ دیہا تیوں کی ٹولیاں اپنے مرشد کے جنازے کے لئے پہنچ رہی تھیں۔ تا نگے ، لاریاں ، سائکل کی ٹولیاں اپنے مرشد کے جنازے کے لئے پہنچ رہی تھیں۔ تا نگے ، لاریاں ، سائکل کم مصروف تھے ، کہ ان پر انسانوں کا گلہ نہ رہ جائے کہ وہ وقت کے قطیم انسان کی آخری رسم میں شامل نہ ہو سکے۔

نمازظہر کے بعد جب اس مرد درویش کا جنازہ محلّہ ٹبی شیرخاں سے اٹھایا گیا، تو دولا کھانسانوں کاسمندراس کے گردٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے، تا کہ کوئی ہاتھ اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے، تا ہم ہزاروں سوگواروں کو بیرشکایت رہی۔

جنازہ جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا، بہوم در بہوم لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ پہری روڈ سے گزرتا ہوا یہ ماتمی جلوس چار بجے کے قریب ایمرس کا لج کی گراؤنڈ میں پہنچا اور جنازہ کی صفیں درست ہونے لگیس۔ تاریخ ماضی اپنی شہادت لے کرآں پہنچی۔

حضرت امام ابوحنیفه کی نماز جنازه کے بعداس کے دامن میں امیر نثر لعت کی نماز جنازه کے بعداس کے دامن میں امیر نثر لعت کی نماز جنازه کی نماز جنازه کی درویش کے جنازه میں نہیں دیکھا گیا۔

نمازعفرے ذرا پہلے حضرت امیر شریعت کی نماز جنازہ ان کے فرزندا کبر سیدعطاء المنعم شاہ بخاری نے پڑھائی۔

#### آخرى آرامگاه:

ملتان کواس کے بڑھا پے نے اسے اپنی تاریخ کی یادداشتوں ہے بھی محروم کردیا ہے، ہاں اس قدریا د پڑتا ہے کہ اس شہرکا تاریخی قلعہ جے آج قاسم باغ کا نام دیا جارہا ہے، صدیوں پیشتر راجہ داہر نے تقییر کیا تھا، اور آج بی قلعہ اہل ملتان کی عظیم تفری گاہ ہے۔ دن کے اجا لے اور رات کے اندھیرے ہی جانتے ہیں کہ تاریخ کے اس بوسیدہ دامن پر کیا گزری اور کیا ہی .... کاش! گرتی ہوئی دیواروں کے منہ میں زبان ہوتی اوروہ چیج چیخ کراپی ہے بی کاماتم کرتیں، لیکن ہے آسرااور لاوارث محارات اپنی غیرت اپنے معماروں کے ساتھ رخصت کرچکی ہیں، گواس کے سینے پر حضرت پیر غیرت اپنے معماروں کے ساتھ رخصت کرچکی ہیں، گواس کے سینے پر حضرت پیر بہاول حق اور حضرت شاہ رکن عالم کے مزارات مرجع خلائق ہیں، گراس اندھیر گری میں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئ تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے ہیں میں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئ تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے ہیں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئ تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے ہیں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئ تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے ہیں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئ تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے ہیں نیکی اپنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹھ گئ تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے ہیں نیکی نیکی بی معروں نہ کرے۔

## اہلِ خانہ نے مزار کے لئے سرکار کی پیشکش محکرادی:

حفرت امیر شریعت کی آخری آرام گاہ کا سوال جب احباب کے سامنے آیا تو کمشز ملتان بی اے ، قریش نے اطلاع دی کدرات گور نرمغربی پاکستان نواب امیر محمد خان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ حفرت شاہ صاحب کی تدفین کے لئے جو بگر طاب کی جائے ، اس سے انکار نہ کریں ، اس پر احباب کی رائے تھہری کہ حفزت امیر شریعت ، ن قری آرام گاہ کے لئے قلعہ سے بہتر کوئی جگہ نہیں اورا ہے اس فیصلے نے مشنز ملتان کو آگاہ کردیا ، انہوں نے ایک گھنٹہ کے اندر اندر متعلقہ کاغذات کھل کرے ڈسٹر کرن

مجسٹریٹ کے ہاتھ بھیج دیئے۔البتہ ایک شرط عائد کردی کہ حضرت شاہ صاحب کے علاوہ دوسری کوئی قبر بیس سنے گی۔ گرجیسے ہی حضرت امیر شریعت کے حرم محتر م کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اس شرط کے علاوہ بھی امیر شریعت کوقلعہ میں فن کرنے کی مخالفت کی نیز فرمایا:

''جو شخص عمر بحر حکومت کے کسی اعز از کا احسان مندنہیں ہوا، اسے معرفی مربح محکومت کے کسی اعز از کا احسان مندنہیں ہوا، اسے معرفی محکومت کی اجازت سے حاصل کر دہ جگہ پر دفن کر کے اس کی روح میں بہتے نا بہتر نہیں''۔

انگی بنا پرنماز جنازہ سے فراغت کے بعد حضرت امیر شریعت کا جمد خاک دولا کھ سے زائد انسانوں کے کندھوں پراپی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ چند قدموں کا فاصلہ کے کرکے بھاکری قبرستان کے ابتدائی کونے پر (میونیل کمیٹی کے دیے ہوئے وسیع خطہ اراضی کو امیر شریعت کا خاندانی قبرستان قرار دے کر) سورج کی آخری کرنوں کے دیکھتے دیکھتے لاکھوں انسانوں کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی سینکڑوں من مٹی تلے لحد میں اتار دیا گیا۔

محمر کی سیرت کا پیغامبر فدا کے سندیے سناتا ہوا بروی منزلیں طے کر لیے علم کی بروی دریہ چاتا ہوا بروی دریہ چاتا چاتا ہوا بہایت اہم سوچ میں کھو گیا گھڑی دو گھڑی کے لئے سو گیا گھڑی دو گھڑی کے لئے سو گیا (عدم)

مغل فرمان رواؤں کے زوال کے ساتھ ۸۰۲۱ء کو جب ہندوستان کے تخت بر فرنگی عروج انگزائیاں لینے لگا، اور آہتہ آہتہ بیسورج وفت کے تمام ستاروں کو مات دے کراپی چک کے سنگھان برآ بیٹا توشیخ وبرہمن کی شبیع کے تمام دانے ٹوٹ کراس کے قدموں مین آن گر ہے۔ ہندوستان کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرے کی چمک دونوں غلامی کی زنجیر میں جکڑے گئے۔ یونین جیک کی اڑا نیس لال قلعے کی حجت پر چڑھ کر مناکے بوتر یا نیوں میں زہر کھو لئے لگیں ، مسجد کی اذا نیس کلیساؤں کی آواز میں دب كرره كئيں \_ ابوان فريكى كا ايك ايك قانون حجازي قافلے كے نقش يا يراني نئ عمار المحت استوار کرنے لگا تو ایمان کی ایک نگاہ اٹھی، جس نے خون جگر کی آمیزش سے اس قدر آنسو بہائے کہ سارا ہندوستان رو بڑا، بیآ نسوحضرت شاہ ولی اللہ کے آنسو تھے۔ انبی آنسوؤں سے پھر ١٨٥٤ء كے بعد بھی شخ الہندمحود حسن نے جنم ليا، اور بھی قاسم نا نوتوی کی پیدائش ہوئی۔عبیدالله سندھی اور حسین احمد مدنی بھی اس کو کھ کے تعل تعے \_ محمعلی جو ہر ، ابوالکلام آزاد ، ظفرعلی خان ، مفتی کفایت الله اور احمد سعید بھی اس قافلے میں شامل ہوتے ہو گئے، تا آئکہ اس زنجیر کی آخری کڑی حضرت امیر شریعت (سيدعطاءالله شاه بخاري عقے۔ بيزنجيرايک ایک کڑي سميت ۲۱ اگست ۱۹۲۱ء شام جھ نج كرىچىن منكوايى تارىخ كلمل كركى ..... ع

خدا رحمت كند اين عاشقان ياك طينت را

(حيات اميرشريعت ص: ٣٥٠ تا٢٠)

مجذوب کی دعا:

مقدمہ گورداسپور کی مصروفیت کے باوجود امیر شریعت ایے مشن کے لئے

روان دوان رہے۔ ۱۹۳۳ء کا سال آخری دموں پڑھا کہ معراج النبی ما اللہ اسلام کے موقع پرامیر شریعت کو ملتان جانا پڑا۔ جلنے کی حاضری تا حد نظر تھی اور اس پر خاموثی کا بیعالم، جیسے انسانی سروں پر پرندے بیٹھ رہے ہوں۔ رات کے اس سکوت کو صرف امیر شریعت کی آواز تو ٹر رہی تھی۔ واقعہ معراج النبی کا ذکر کرتے ہوئے اسے تمثیلی انداز میں پیش کیا۔ اور حاضرین کی محویت کا بیعالم تھا کہ وہ محسوں کرنے گئے جیسے حضور نی ساللہ کی سامنے سے گزررہی ہے۔ میں ایسے وقت پر مجمع سے ایک مخاطر کی اور اٹھا کر اس کے ملائی زبان میں کہا۔ مجذوب اٹھا اور دونوں ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر اس نے ملتانی زبان میں کہا۔ میں کو فرن جو یہیں (ملتان میں کو یہیں) دفن ہوں)

شاید بیقبولیت کاوفت تھا کہ دل سے نکلی ہوئی بات حقیقت بن کر رہی۔

بابیازدیم

## خوان زعفران

## على كره مين خطاب مسكة منوت كى دلجيب تمثيل:

عطاء الله شاہ بخاری 'خوبر و خوش گلو خطابت کی ہر رمز کے شناسا 'سٹیج پر آتے تو آئھوں کو بھلے لگتے 'بولتے تو فرود پ کوش اور تقریر جیسے جیسے بردھتی دماغ دل کے حق میں دست بردار ہوجاتا اور دل شاہ صاحب کی اُنگیوں میں ہوتا۔ شاہ صاحب نے یو نین ہال میں ایک معرک آراء تقریر جی اُلیوم اُنگوم اُنگوم اُنگوم دین کے مدرکو گمان گزرا کہ تقریر شاکد فرقہ وارانہ ہوجائے گی۔

چنانچدائہوں نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ فرقہ وارانہ تقریر یونین کے قواعد کی رُو سے ممنوع ہے، شاہ صاحب نے اطمینان دلایا کہ یونین کی ہر روایت کی یاسداری کی جائے گی۔

تقر مریشروع ہوئی اس حال میں کہ اسٹیج پر دیگر حضرات کے علاوہ رشید احمد میں کہ سٹیج پر دیگر حضرات کے علاوہ رشید احمد میں بھتے ہوئے تھے۔ شاہ میں بھتے ہوئے تھے۔ شاہ

صاحب ؓ جب ظرافت ہر آتے تو رشید احمد منسی ضبط نہ کر سکتے اور جب خطابت کی بلندیوں کی چھوتے تو ہادی حسن جھوم جھوم جاتے ، اُن کی تقریر کا نقطہ عروج وہ سین تھا جب اُنہوں نے اپنے رو مال کی جھولی بنا کے آ مے بیٹھے ہوئے بچوں سے کہا کہ آ ؤبچو مٹھائی لیتے جاؤ،ایک ایک بچہ آ مے بڑھتا،شاہ صاحب اس کی جھولی میں پچھ نہ پچھ دُ ال دیتے۔ جب آخری بچه آیا تو اُس کی جھولی میں سب پچھاُلٹ دیا اور جب اس کے بعد بھی ایک بچہا جا تک اُٹھ بیٹھا تو شاہ صاحب نے اپنا خالی رو مال ہوا میں لہرا کے وجدِ آفرين قرأت من أليوم أكملت لكم دينكم كاإعلان كرديا-بير يتاس سوز اور حتمیت سے پڑھی کہ پوراہال تحسین کے نعروں سے گونج اُٹھا۔ اقبال کے مصرعہ "داد مارا آخریں جانے کہ داشت" کو یوں حقیقت کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے آئھوں نے اُس روز دیکھا۔ شاہ صاحب کوزبان پر جوعبور حاصل تھااس پر اُنہوں نے اینے فخر کا دلی اور لکھنؤ والوں کو خطاب کر کے اظہار بیہ کہہ کر کر'' برس دن کے بعد اردو میں تقریر کرر ہاہوں کہیں زبان کی غلطی کر جاؤں تو ٹوک دیتا''۔

میں تقریر سُن رہا تھا اور میرے ذہن میں شاہ صاحب کی ایک اور ہی تقویر انجر رہی تھی، چونڈے کا دیہاتی اسٹیج ہے، اُن پڑھ لوگوں کا بجوم ہے، شاہ صاحب پنجابی میں تقریر کررہے ہیں اور ان سادہ ورق لوگوں کے دلوں کوگر ماتے جارہے ہیں، یا پھر گلو شاہ کے میلے میں منبر بچھا ہوا ہے اور وہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فر مارہے ہیں اور لوگ سردُھن رہے ہیں، اسٹیج علی گڑھ کا ہویا موچی دروائے کا منبر جامع مجد د ، ملی کا ہویا گلو شاہ کا مناہ صاحب کا حادویک سال ایمان افروز ہوتا۔

# توضيح السنن

ترح

أ ثارالسنن للامام النيموى

( دوجلدمکمل )

تصنيف: مولا ناعبدالقيوم حقاني

آ ثار السنن متعلق مولا نا عبدالقيوم حقاني صاحب كي تدريبي ، تحقيقي ، درى افادات اور نادر تحقيقات كاعظيم الشان علمي سرماييه ، علم حديث اور فقه متعلق مباحث كاشام كار ، مسلك احناف كقطعي دلاكل اور دلشين تشرح ، معركة الآراء مباحث پرمدل اور مفصل مقدمه اور تحقيق تعليقات اس پرمستزاد -

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اوراب نے کمپیوٹرائز ڈ چاررنگہ ٹائٹل، ہرلحاظ سے معیاری اورشاندار،اسا تذہ اورطلباءِ مدارس کے لئے خاص رعایت۔

القاسم اكيدهي عامعه ابوهريره

برانج بوسث آفس خالق آبا د مسلع نوشهره ،سرحد ، پاکستان

## القاسم اکیڈمی کی تا زہ عظیم اور شاہ کا رعلمی پیش کش



## شرح شاكل ترندي

( تین طله کمل)

الك نادر تخفيد تصنيف: مولانا عبد القيوم حقاني الك عظيم فوشخرى

حدیث کی جلیل القدر کتاب شائل ترن**دی کی مہل و دلنشین تشریح سلیحی ہوئی سلیس** تح یر، ا کا برعلماءِ دیوبند کے طرز پرتفصیلی دری شرح ، لغوی تحقیق اورمتندحواله جات ، متعلقة موضوع برمخوس دلائل وتفصيل ، رواة حديث كالمتند تذكره ، متنازعه مسائل بر تحقیق اور قول فیصل ،معرکۃ الآ راءمیاحث پر جامع کلام ،علاءِ دیو بند کے مسلک و مزاج کے مین مطابق ، جمال محمہ سی النظیم کا محدثانہ منظر ، نہایت تحقیقی تعلیقات اور اضافے ،ار دوزیان میں پہلی بار منصرَ شہود پر ..... جدیدایڈیشن میں تمام حوالہ جات اورعر بی عبارات کا بھی ار دوتر جمہ کر دیا گیا ہے۔

صفحات: 1600

القاسم اكيدمي 'جامعه ابوهريره برانج يوسك آفس خالق آباد ، ضلع نوشهره سرحديا كتان

| 1 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| • |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## عبولان القيوم خفاني كي تصنيفات

